المرجيروس

(ایک تقابی مطالعه)





# اسلام اور هندومت (ایک نقابلی مطالعه)

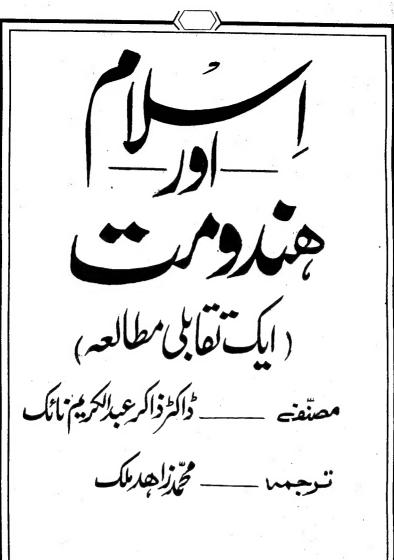

زبير ببلشرز أردوبازارلامور

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

| اسلام اور هندومت        |                                         | نام تناب |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------|
| محدزابد لمك             |                                         | 1.50     |
| زیر <i>منبر</i>         | W                                       | ناشر     |
| رفاقت على               | •••••                                   | كمپوزنگ  |
| اسد نذير پرنٹرز، لا ہور |                                         | مطيع     |
| 120 دو پے               | *************************************** | قيمت     |

منتاق بك كار نرار دوبازار لا مور

# فهرست

حصتهاول

ا۔ اسلام اور ہندومت کا تقابلی مطالعہ ہندوؤں کو اسلام کی دعوت

1۔ وہ سوالات جو ہندو اکثر اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں

حصته دوم

انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز ایک مناظرہ

# (محصّه اوّل)

# اسلام اور ہندومت کا تقابلی مطالعہ ہندووُں کو اسلام کی دعوت

تعارف

- مندومت كا تعارف
  - (i) مندو کی تعریف

لفظ ہندو جغرافیائی پس منظر کا حامل ہے اور بنیادی طور پر بیلفظ ان لوگوں کے لیے استعال ہوتا تھا جو دریائے سندھو کی وادی میں آباد تھے یا وہ علاقہ جو دریائے سندھ کے پانی سے سیراب ہوتا تھا۔

مجهة تاريخ وان يد كتبة بيل كه:

'لفظ'' ہندؤ' پہلی مرتبہ ایرانیوں نے استعال کیا تھا جو کہ ہمالیہ کے شال مغربی دروں سے گزرتے ہوئے ہندوستان میں وارد ہوئے شخصے لفظ'' ہندؤ' کا ذکر ہندوستانی ادب میں کہیں بھی نہیں ماتا اور نہ ہی اس کا ذکر ہندوؤں کی مقدس کتب میں ماتا ہے۔۔۔۔۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آ مد سے قبل اہل ہنداس لفظ سے نا آ شنا تھے۔۔۔۔۔ نہ ہی اور اخلاقی انسائیکو پیڈیا کے مطابق ۔۔۔۔۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آ مد سے قبل اہل ہنداس لفظ سے ہندوستان میں مسلمانوں کی آ مد سے قبل اہل ہنداس لفظ سے ہندوستان میں مسلمانوں کی آ مد سے قبل اہل ہنداس لفظ سے

واقف نہ تھ ..... جواہر لعل نہرو اپنی کتاب "ہندوستان کی دریافت" ..... صفحہ نمبر 74 اور 75 پر رقم طراز ہے کہ لفظ" ہندو" کا پہلا قدیم حوالہ یہ تھا کہ "لوگ" نہ کہ کسی خاص فدہب کے پیروکاروں کے لیے لفظ" ہندو" کا استعال بہت بعد میں منظر عام پرآیا تھا۔"

## (ii) ہندومت کی تعریف

ا ہندومت لفظ ہندو سے بنا ہے ..... ہندومت وہ نام تھا جو 19 ویں صدی میں انگریزوں نے انگریزی زبان میں رائج کیا تھا کیونکہ سرز بین سندھ پر نداہب اورعقا کد بکثرت یائے جاتے تھے۔

نیو انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا 581:20 کے مطابق ..... 1830ء میں برطانوی مصنفین نے ہندوستان کے تمام تر عقائد کے حامل لوگوں کو ہندو کا نام دیا تھا.... ان لوگوں میں مسلمان اور وہ لوگ شامل نہ تھے جضوں نے عیسائی نہ جب اختیار کر رکھا تھا۔

اصطلاح ہندومت ایک گراہ کن اصطلاح ہے۔ اگرچہ یہ اعتقادات اور افکار کے ایک متحدہ نظام کا اظہار کرتی ہے لیکن معاملہ حقیقاً الیا نہیں ہے کیونکہ ہندومت ایک الیا وسیع اور عجیب وغریب ندہب ہے کہ فدا ہب ک معمول کی تحریفات اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں ..... اس فدہب کا ماخذ بھی معمول کی تحریف اس فدہب کا ماخذ بھی نامعلوم ہے .... اس فدہب میں کوئی پیغیر بھی مبعوث نہیں ہوا ہندومت میں قوا نمین وضع کرنے کا کوئی نظام بھی موجود تہیں ہے۔ مختصر یہ کہ ایک شخص جو ایک وہندو کہلوا تا ہے وہ ایک حقیق ہندونصور کیا جا تا ہے قطع نظر اس امرے کہ وہ کہ کہ دہ کس کی بی جا کرتا ہے اور اس کے عقائد اور عمل کیا ہے۔

ہندومفکرین کے مطابق ہندومت کی اصطلاح .....اصطلاح کا غلط استعال کے ہندومت کی بجائے ''سناتن دھرما'' کہنا چاہیے جس کے معانی ہیں کہ''دوامی ندہب' یا ''ویدک دھرما'' .....جس کے معانی ہیں کہ''دوید کا ندہب' ....سوامی ودیکا نندا کے مطابق ..... اس ندہب کے پیروکاروں کو''ویدانٹ' کہنا چاہیے۔

# ه اسلام کا تعارف

(i) اسلام کی تعریف

# (ii) مسلمان کی تعریف

مسلمان وہ فرد ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے ..... اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتا ہے۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔

# (iii) اسلام کے بارے میں غلط ہی

بہت سے لوگ اس غلط بنی کا شکار ہیں کہ اسلام ایک نیا دین ہے ..... ایک نیا قرب ہے ..... ایک نیا قرب ہے .... جو کہ 1400 برس پہلے منظر عام پر آیا تھا اور پینجبر اسلام حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذہب کے بانی ہیں۔ حالانکہ اسلام بہت قدیم ذہب ہے جس وقت

پہلے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا۔ پیغیبر اسلام حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کے بانی نہیں ہیں بلکہ وہ اسلام کے آخری نبی ہیں ..... نبی آخرالزمال ہیں۔

## اسلام اور ہندومت کے ستون

ہندومت میں ہندومت کے ستون بیان نہیں کے گئے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہندومت میں سکہ بنداعتقاد نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے کوئی ستون یا اصول ہیں جن پر اس ندہب کے بیروکاروں کے لیے عمل درآ مد ضروری ہو۔ ایک ہندو کے لیے آزادی ہے کہ وہ جو چاہے عمل درآ مد کر ہے ۔۔۔۔۔۔ جس عمل کو چاہے اپنا کے ۔۔۔۔۔ کوئی چیز الی نہیں ہے جواس کے لیے ضروری یا اس کے لیے ممنوع ہو۔ لہذا اس کا کوئی بھی عمل اے ہندومت سے خارج نہیں کرتا اور نہ ہی کی فہبی قانون کی خلاف ورزی اسے ہندومت سے خارج نہیں کرتا اور نہ ہی کی فہبی قانون کی خلاف ورزی اسے ہندومت سے خارج نہیں کرتا ہو۔ تاہم کچھ ایسے عقائد ہیں جو بہت ہندون میں کیساں پائے جاتے ہیں اگر چہ 100 فیصد ہندوان عقائد پر مثنی نہیں ہیں۔ ہم ان میں سے کچھ عقائد پر روشیٰ ڈالیں گے جبکہ ہم پر مثنی نہیں ہیں۔ ہم ان میں سے کچھ عقائد پر روشیٰ ڈالیں گے جبکہ ہم

# (i) مندومت میں خدا کا تصور

اگرآپ ایک عام مندو سے دریافت کریں کہ وہ کتنے خداؤں پریفین رکھتا ہے ۔۔۔۔۔ کچھ مندو کہیں گے کہ تین ۔۔۔۔۔ کچھ ۔۔۔۔۔ 33 بھی کہہ سکتے ہیں ۔۔۔۔۔ کچھ کہیں گے کہ ایک ہزار جبکہ کچھ کہیں گے کہ 3 کروڑ اور تمیں لاکھ ۔۔۔۔۔۔ لینی 330 ملین لیکن اگرآپ بیسوال کی فاضل مندو سے پوچھیں جو کہ ہندوؤں کی نہبی کتب سے بھی واقف ہو ..... وہ جواب دے گا کہ در حقیقت ایک ہندوکوایک خدا پر ایمان لانا جاہیے۔

(ii) اسلام اور ہندومت کے درمیان فرق"الیں" (S) کا ہے

(Every thing is "God's") - برجيز كا مالك فدا ب

ر جز فدا ہے۔ ("Every thing is "God")

ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بردا فرق بیہ کہ ہندواس فلسفے پریفین رکھتے ہیں کہ ہر چیز خدا کا حصتہ ہے .....یعنی ہر چیز خدا ہے ..... درخت خدا ہے ....سورج خدا ہے .... چاند خدا ہے .... سانپ خدا ہے .... بندر خدا ہے ....انسان خدا ہے۔

لبذا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان برا فرق ''کومے والے ایس'' ("S") Apostrophe کا ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ:

جرچیز خدا ہے۔ (Every thing is God's) جبہ ملمان کتے ہیں کہ: (Every thing is God's)

ہر چیز کا مالک خدا ہے۔

اگر ہم اس ''کوے والے''الیں'' کا فرق مٹاسکیں تب ہندو اور سلم متحد ہو سکتے ہیں۔

قرآن باك فرماتا بك

''اس کلمہ کی طرف آؤ جوہم میں اور تم میں کیسال ہے۔'' وہ کلمہ کیا ہے؟

''اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔''

لہذا آ ہے ہم ہندوؤں اور مسلمانوں کی مقدس کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے کیساں کلمہ کی طرف آتے ہیں۔ کیساں کلمہ کی طرف آتے ہیں۔

(iii) بھگود گیتا

ہندوؤں کی نہبی کتب میں سے مقبول عام کتاب بھگود گیتا ہے۔ گیتا کے باب نمبر 7 ..... آیت نمبر 20 میں درج ہے کہ:

''وہ جن کی عقل پر مادی خواہشات کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ نقلی خداؤں کو بوجتے ہیں۔''

لینی که وه جو ماده پرست بین وه نقلی خداون کی پوجا کرتے بین ..... یعنی حقیقی خدا کے علاوہ۔

#### (iv) اینشد

یہ بھی ہندوؤن کی مقدس کتب ہیں۔

چندو گیا اپنشد ..... باب نمبر 6 .... کیش نمبر 2 ..... آیت نمبر 1 \_ چندوگیا اپنشد میں درج ہے کہ:

''خدامحض ایک ہے۔ دوسرا خدا کوئی نہیں ہے۔''

الیں رادھا کرشنا کی اپنشد .....صفح نمبر 447 اور 448 (ایسٹ والیم 1 کی مقدس کتب.....اپنشد .....حصة اوّل .....صفح نمبر 93)

قرآن پاک کی سورۃ اخلاص سورۃ نمبر 112 ..... آیت نمبر 1 میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس سے ملتا جاتا اس میں بھی درج ہے یعنی:

'' کہووہ اللہ ہے۔.... وہ ایک ہےاور محض ایک ہے۔''

انیشد ..... باب نمبر 6 .... آیت نمبر 9 اس میں درج ہے کہ

"اس كانه باپ ہے۔ نه مال ہے۔ نه بى اس كاكوئى حاكم ہے۔"
دونيا ميں اس كاكوئى آقانبيں ہے .....كوئى اس كا حاكم نبيں ہے
اور نه بى كوئى اس سے مشابہت ركھتا ہے۔ وہ حاكموں كا حاكم
ہے....اس كاكوئى حاكم نبيں ہے۔"

(اليس رادها كرشناكى النشد صفحه 745 اور اليث واليم 15 كى مقدس كت.....انيشد.....حصه دوم صفحه 263)

اس سم كا پيغام ديا كيا ہے جس سم كا پيغام قرآن پاك كى سورة اخلاص ..... سورة نمبر 112 آيت نمبر 3 ميں ديا كيا كه:

"نداس کی کوئی اولاد ہے ندوہ کی سے بیدا ہوا۔"

افیشد ..... باب نمبر 4.... آیت نمبر 9 می درج ہے کہ:

''اس کی برابری کرنے والا کوئی شہیں۔ اس کا نام بڑی شان

والا ہے۔

(اپنشد .....ایس رادها کرشنا.....صفحه نمبر 736 اور 737 اور ایست والیم 15 کی مقدس کتب .....اپنشد .....حصه دوم .....صفحه نمبر 253)

اس فتم کا پیغام قرآن پاک کی سورة اخلاص .....سورة نمبر 112 .....آیت نمبر 4 میں دیا گیا ہے کہ:

"اور نداس کے جوڑ کا کوئی۔"

سورة شورى ....سورة نمبر 42 .... آيت نمبر 11 مين بهى اس قتم كا پيغام ديا گيا ہے كہ:

" "اس جبيها كوئي نہيں۔"

ا پنشد ..... باب نمبر 4..... آیت نمبر 20

''اس کو دیکھانہیں جا سکتا ۔۔۔۔کس نے بھی اسے اپنی آ تکھ سے نہیں دیکھا۔''

''اس کو دیکھانہیں جا سکتا ۔۔۔۔۔کسی نے بھی اسے اپنی آ ککھ سے نہیں دیکھادوہ جواسے دل و دماغ کی آ ککھ سے دیکھتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں۔''

(پر پیل اپنشد ..... ایس رادها کرشنا.....صفحه نمبر 737 اور ایسٹ کی مقدس کتب والیم نمبر 15..... اپنشد حصته دوم .....صفحه نمبر 253)

ای قتم کا پیغام قرآن پاک میں سورۃ انعام .....سورۃ نمبر 6 .....آیت نمبر 103 میں ہیں 103 میں ہیں دیا گیا ہے کہ:

"آ تکھیں اسے احاطہ نہیں کرتین اور سب آ تکھیں اس کے

احاطه میں ہیں اور وہی ہے پورا باطن پورا خبر دار۔''

يجرويدا

وید ہندوؤں کی نہ ہی کتب میں انہائی مقدس تصور کیے جاتے ہیں۔ بوے وید چارعدد ہیں:

- ۵ رگ دیدا
  - م يجرويدا
- م سام وید
- 💠 اتھارواويد
- ع جرویدا ..... باب نمبر 32 .... آیت نمبر 3 میں درج ہے کہ:
  "اس کی کوئی شکل نہیں ہے .... کوئی تصویر نہیں ہے۔"

وه مزید بیان کرتی ہے کہ:

''اے کی نے جنم نہیں دیا ..... وہ ہماری عبادت کا مستحق ہے ..... روشی کے تمام تر ذرائع ای کے وجود سے پھوٹے ہیں مثلاً سورج وغیرہ۔میری میدعا ہے کہوہ مجھے کسی بھی نقصان سے مخفوظ رکھے ..... چونکہ اس نے کسی سے جنم نہیں لیا لہذا وہ ہماری عبادت کا مستحق ہے۔''

(یجرویدا.....دیوی چندایم۔اے....صفح نمبر 377)

يجروبدا ..... باب نمبر 40 ..... آيت نمبر 8

يجرويدا مي باب نمبر 40 آيت نمبر 8 من درج ہے كه:

''وہ جم سے پاک ہے اور پاک ذات ہے۔''

يجرويدا .... سورة نمبر 40 .... آيت نمبر 9 مي درج ہے كه

''وہ اندھیرے میں داخل ہیں جوفطری چیزوں کو بوجتے ہیں ..... مثلاً ہوا، یانی، آگ وغیرہ۔وغیرہ۔''

ييسورة مزيد بيان كرتى ہے كه:

''وہ مزید اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں جو سمھوتی کو پوجتے ہیں.....یعنی اپنی تخلیق کردہ چیز دل کو پوجتے ہیں.....مثلاً کری، میز، بت وغیرہ''

( يجرويد سمهط ..... رالف ئي \_ ايج \_ گرفت ..... صفحه نمبر 538 )

اتقاروبدا..... كتاب نمبر 20 ..... باب نمبر 58 ..... آيت نمبر 3

"خداعظیم ہے۔"

الى قتم كا پيغام قرآن ياك مين سورة رعد .....سورة نمبر 13 ...... آيت نمبر 9

میں دیا گیا ہے کہ: ''سب سے بڑا بلندی والا۔''

رگ ویدا

سب ویدول میں قدیم ترین اور مقدس ترین رگ ویدا گردانی جاتی ہے۔ رگ ویدا ..... کتاب نمبر 1..... باب نمبر 164 آیت نمبر 46 میں درج ہے کہ:

"جوگی خدائے واحد کوئی ناموں سے پکارتے ہیں۔"

ہ رگ ویدا سسہ باب نمبر 2 سسسورۃ نمبر 1 رگ ویدا میں خدا کے کم از کم 33 صفائی نام درج ہیں سسہ ان میں سے بہت سے صفاتی نام رگ ویدا سسہ کتاب نمبر 2 باب نمبر 1 میں درج ہیں۔

برجا ..... فالق (رگ ویدا ..... باب نمبر 2 ..... مورة نمبر 1 آیت نمبر 3)

رگ ویدا میں دیے گئے گئی ایک ناموں میں سے خدا کا ایک خوبصورت صفاتی نام ''برہما' بھی ہے۔۔۔۔ برہما کا مطلب ہے۔۔۔۔ تخلیق کرنے والا۔ اگر آپ اس کا عربی میں ترجمہ کریں۔۔۔۔ اس کا مطلب ہے۔۔۔۔ منالی ''خالق' '۔۔۔ ہم مسلمانوں کوکوئی اعتراض نہیں اگر آپ خدا تعالیٰ کو' خالق' یا ''خلیق کرنے والا' یا ''برہما' کہہ کر پکاریں۔۔۔۔ لیکن اگر کوئی یہ کہ کہ ''برہما' کوہ خدا ہے جس کے چارسر ہیں اور ہرایک سر پر ایک تاج رکھا ہے ''برہما' وہ خدا ہے جس کے چارسر ہیں اور ہرایک سر پر ایک تاج رکھا ہے تو ہم مسلمان سخت احتجاج کریں گے کیونکہ تم خدا کو ایک شکل سے نواز رہ ہو۔ مزید برآ ں تم یج ویدا۔۔۔۔ باب نمبر 32۔۔۔۔۔ آ بت نمبر 3 کی تعلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہو کیونکہ اس میں درج ہے کہ:

وشنو ...... پالنے والا ..... رگ ویدا ..... کتاب نمبر 2 ..... باب نمبر 1 ..... آیت نمبر 3

ایک اور خوبصورت صفاتی نام رگ ویدا ..... کتاب نمبر 2 ..... باب نمبر 1 ..... آیت نمبر 3 میں درج ہے ..... وشنو کا مطلب ہے ''پالنے والا' ..... اگر آپ اس کا عربی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے ''رب' کہہ کر ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہ ہوگا اگر کوئی خدا تعالی کو ''رب' کہہ کر پکارے یا ''وشنو' کہہ کر پکارے لیکن اگر کوئی سے کہ کہ وشنو وہ خدا ہے جس کے چار بازو ہیں ..... ان میں سے ایک دائیں بازو میں اس نے '' چکرا'' تھام رکھا ہے ..... تو ہم مسلمان اس کے ظلاف سخت احتجاج کریں گے۔ مزید برآ ں تم یا چور ویدا ..... باب نمبر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کررہے ہو۔

ک رگ ویدا ..... کتاب نمبر 8 ..... آیت نمبر 1 میں درج ہے کہ:
"اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔ تمام تعریفیں اس کے
لیے ہیں۔"

ک رگ ویدا ..... کتاب نمبر 5 ..... باب نمبر 81 ..... آیت نمبر 1 میں درج ہے کہ:

"ووعظیم ہے۔ بڑی شان والا ہے اور دنیا کا خالق ہے۔"

ترآن پاک میں سورہ فاتحہ ....سورہ نمبر 1 .....آیت نمبر 2 میں بھی اس سے ملتا جلتا پیغام دیا گیا ہے کہ:

"سب خوبیال الله کوجو مالک سارے جہاں والوں کا۔"

ت رگ ویدا ..... کتاب نمبر 3 ..... باب نمبر 34 ..... آیت نمبر 1 میں درج ہے کہ: ''مهر مانی کرنے والا۔'' ای قتم کا پیغام قرآن پاک میں سورة فاتحہ سسورة نمبر 1 سسآیت نمبر 3 میں دیا گیا کہ:

''بہت مہر بان رحمت والا ہے۔''

م پیرویدا ..... باب نمبر 40 .... آیت نمبر 160 میں درج ہے کہ: "میں سیدھے رائے پر چلا اور ہمارے گناہ معاف فرما۔"

ای قتم کا پیغام قرآن پاک میں سورة فاتحد ....سورة نمبر 1 ..... آیت نمبر 6 اور 7 میں دیا گیا ہے کہ:

''ہم کوسیدھا راستہ چلا۔ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پرغضب ہوا اور نہ بہتے ہوؤں کا۔''

رگ ویدا سسکتاب نمبر 6 سس باب نمبر 45 سس آیت نمبر 16 یل درج است کیاب نمبر 16 میل درج

'' تعریف اس کے بلیے جس کا کوئی ٹانی نہیں جو اکیلا ہے۔''

برجاسترا آف ہندو ویدانت:

''خدامحض ایک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدانہیں ہے۔۔۔۔ کوئی نہیں ہے۔۔۔ نہیں ہے۔''

لہذا آپ ای صورت میں ہندومت میں خدا کے سیح تصور سے آشنا ہو سکتے ہیں جبکہ آپ ان کی ندہبی کتب کا مطالعہ کریں۔

فرشة

Ò

اسلام میں فرشتوں کا تصور فرشتے بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں جو کہ عام طور پر ہمیں دکھائی نہیں دیتے اوران کونور سے پیدا کیا گیا ہے ..... وہ نورانی مخلوق ہیں۔فرشتوں کو انسان کی طرح اختیار سے نہیں نوازا گیا ہے اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تغییل میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف فرائض سونپ رکھے ہیں ..... مثال کے طور پر حضرت جرائیل علیہ السلام پنجیبران خدایر وحی لے کرآتے تھے۔

#### مندومت میں فرشتے

ہندومت میں فرشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تاہم ان میں کسی قتم کی برتر اور طاقت ور مخلوق کا تصور موجود ہے جو وہ کام سرانجام دیتی ہے جو عام لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے۔ کچھ ہندوان کو بھی خدا سمجھ کر پوجتے ہیں۔

# ہندومت کی مرہبی کتب

تعارف

ہندومت میں دواقسام کی مقدس تحریریں ہیں۔

- (i) سروتی (Sruti)
- (ii) سرتی (Smrti)

سروتی کا مطلب ہے وہ تحریریں جوسی گئیں اور سجھیں گئیں۔ یہ ذہبی کتب ہندوؤں کی قدیم ترین اور مقدس ترین کتب تصور کی جاتی ہیں۔سروتی کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

- (i) وير
- (ii) انپشد

ان کوالہامی کتب تصور کیا جاتا ہے۔

سمرتی کواتنا مقدس تصور نہیں کیا جاتا جتنا مقدس سروتی کو تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اہم حیثیت حاصل ہے اور آج کل ہندوؤں میں مقبول عام ہیں۔ سمرتی کا مطلب ہے یادداشت یا یاد کیا ہوا۔ ہندوؤں ے اس ادب کو مجھنا آسان ہے کیونکہ بیزمانے کے حقائق کی نشاندہی کرتا ہے۔ سمرتی کو الہامی کتب تصور نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو انسانی تدوین شدہ اور مرتب شدہ نصور کیا جاتا ہے جو انسانوں کو روزمرہ زندگی کے طور طریقوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں اور انسانوں کے لیے قوانین وضع کرتی ہیں کہ انھیں معاشرے اور انسانوں کی برادری میں کس قتم کے عمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ان کو دھر ما شاسترہ بھی کہا جاتا ہے۔سمرتی کئی ایک تحریروں رِ مشمّل ہیں۔ان میں برانا (Puranas) بھی شامل ہیں۔ مندوؤں کی مقدس کتب میں حضرت محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک·

ہندوؤں کی کئی ایک مقدس کتب ہیں..... ان میں ویدا..... اپنشد اور يرانا وغيره ـ

ويدا

یہ لفظ ..... لفظ وید سے نکلا ہے..... اس کا مطلب ہے..... جاننا .....علم ركهنا ..... حكمت مقدس .... يه جار اقسام معلّق عيل-

رگ ویدا..... یا جور ویدا اور سام ویدا زیاده قدیم تصور کی جاتی میں اور ان کو''ٹرائی ودّیا'' یا ''ٹر بل سائنسز'' کہا جاتا ہے ۔۔۔۔۔لینی تین ویدی یا تين سائنس-

رگ ویدا قدیم ترین ہے اور اس کی تدوین مختلف ادوار میں تین مرتبہ

سرانجام دی گئی ہے۔ چوتھی ویدا.....اتھاروا ویدا ہے جو بعد کے زمانے کی ہے۔

ان جاروں ویدوں کی تدوین یا ان کے منظر عام پر آنے کے بارے میں
کسی قتم کی متفقہ رائے قائم نہیں ہے۔ سوامی دیا نند کے مطابق ..... جو آریا
ساج کا بانی ہے .... ویدوں کا نزول لا کھوں برس قبل ہوا تھا اور دیگر مفکرین
کے بقول یہ 4000 برس سے زائد قدیم نہیں ہیں۔

ای طرح ان مقامات کے بارے میں بھی کسی قتم کا اتفاق رائے موجود نہیں ہے جہاں پر یہ کتب نازل ہوئی تھیں اور اس ہستی کے بارے میں بھی اتفاق رائے موجود نہیں ہے جس پر یہ کتب نازل ہوئی تھیں۔ان اختلا فات کے باوجود بھی یہ ہندوؤں کی انتہائی قابل اعتاد کتب ہیں اور ہندو دھرم کا حقیقی آغاز ہیں۔

اينشد

لفظ انیشد لفظ ''اوپا" (UPA) ہے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں نزدیک ۔۔۔۔۔''نی" (Ni) کا مطلب ہے نیچ (Down)۔۔۔۔''شاذ" کا مطلب ہے بیٹھنا (To Sit)۔۔۔۔ اس لیے انیشد کا مطلب ہوا کہ:
''طالب علموں کے گروہ کا اپنے استاد کے قریب بیٹھنا۔''
''استاد کے نزدیک بیٹھنا تاکہ اس سے پوشیدہ علوم کی تعلیم ماصل کی جا سکے۔''
ماصل کی جا سکے۔''
ایک اور ترجے کے مطابق انیشد کا مطلب ہے کہ:
''برہا کاعلم جس کی بدولت جہالت کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔''

اپنشد کی تعداد 200 سے زائد ہے اگر چہ ہندوستانی روایات نے آئیں 108 تک محدود کیا ہوا ہے۔۔۔۔۔۔ 10 بنیادی اپنشد ہیں جبکہ کھولگ ان کو دل سے زائد تصور کرتے ہیں جبکہ کھولگ 18 تصور کرتے ہیں۔۔

ویدانت سے مطلب اپنشدہی لیا جاتا تھا اگر چہ آج کل بیلفظ فلفے کے اس نظام کے لیے استعال کیا جاتا ہے جو اپنشد پر بنیاد کرتا ہو۔ ویدانت کے لغوی معانی ہیں''ویدا کا اختیام'' ..... ویدا کا اختیام اور اس کے مقاصد ..... اپنشد ویدا کے اختیا می حصے ہیں اور تاریخی اعتبار سے بھی وہ ویدک دورا سے کے بعد شار ہوتے ہیں۔

کچھ پٹڈت اپنشد کو ویدوں سے برتر تصور کرتے ہیں۔

#### (Puranas) t火

قابل اعتاد ہونے کے لحاظ ہے اس کے بعد پرانا ہیں ..... ہے وہ نہ ہی مواد ہے جس کا عام مطالعہ کیا جاتا ہے ..... ان میں دنیا کی تخلیق کی تاریخ درج ہے ۔... ابتدائی آریائی قبیلوں کی تاریخ درج ہے اور ہندوؤں کے خداؤں کی زندگی کا تذکرہ درج ہے۔

مہارتی ویاسا نے پرانا کو 18 جلدوں میں تقتیم کیا ہے۔اس نے ویدوں کو بھی مختلف عنوانات کے تحت ترتیب دیا ہے۔ گیتا اور مہا بھارت بھی اس کے زور قلم کا نتیج تھی۔

ان میں اہم کتاب بھادشیا پرانا ہے۔ اس کو بینام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ ہندو اسے کلام اللی تصور کرتے ہیں اور یہ کہ مہارثی ویاسا نے محض اس کتاب کو مرتب کیا تھا اور اس کا حقیقی مصنف خدا بذات خود ہے۔

بعاوشیا برانا میں حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم کی پیش گوئی

حصته پرائی سراک میں ..... بھاوشیا پرانا کے مطابق کہ:

''ایک مذہبی رہنما اپنے ساتھیوں کے ہمراہ منظر عام پر آئیں گے....ان کا نام محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔''

یہ پیش گوئی واضح طور پر بیان کرتی ہیں کہ:

- پیغبر کا نام محمصلی الله علیه وآله وسلم موگا۔
  - ان کاتعلق عرب سے ہوگا۔
- پنیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ ہے۔ سے جتنے ساتھی نہ تھے جتنے ساتھی حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے۔
  - 🕻 🔻 آپ صلی الله علیه وآله وسلم کوانسانیت کا فخر قرار دیا گیا ہے۔
- قرآن پاک اس کی تصدیق سورة قلم ..... سورة نمبر 68 ..... آیت نمبر
   4 ..... میں فرما تا ہے کہ:
  - "اورب شكتمهاري خوبوبري شان كى ہے-"
- ترآن پاک سورة احزاب ....سورة نمبر 33 ..... آیت نمبر 21 میں بھی اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ:
  - "الله كانى اخلاق حسنه كالمجموعه ب-"
- وہ بدی اور برائی کا خاتمہ کریں گے .... بت برسی کا خاتمہ فرمائیں گے اور تمام تر بدی اور برائی کا خاتمہ کریں گے۔
  - ن ان کورشمن کے خلاف تحفظ فراہم کیا جائے گا۔

کچھ لوگ بیسوال کر سکتے ہیں کہ راجہ بھوج جس کا ذکر پیشین گوئی میں موجود ہے وہ پینمبر اسلام حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 500 برس بعد کا راجہ تھا۔ بیدلوگ بیسو پنے میں ناکام رہتے ہیں کہ راجہ بھوج نام کا محض ایک ہی راجہ موجود نہ تھا۔ جس طرح مصری جکمران فرعون کہلاتے تھے اور روم کے حکمری قیصر کہلاتے تھے بالکل ای طرح ہندوستانی راجے بھوج کہلاتے تھے وکہ اس راجہ بھوت سے راجہ بھوت تھے جو کہ اس راجہ بھوت کے راجہ بھوت آلہ وسلم کی بعثت کے بہوگر رے تھے جو راجہ بھوت آلہ وسلم کی بعثت کے بہوگر رہے تھے جو راجہ بھوت آلہ وسلم کی بعثت کے 500 برس بعد کا راجہ تھا۔

پیغبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنس نفیس گنگا میں عنسل نہیں فرمایا
تفارلین اس کے باوجود گنگا کے پائی کو مقدس گردانا جاتا ہے۔ گنگا میں
نہانے کا محاورة مطلب یہ ہے کہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنا یا تمام گناہوں سے
چھٹکارا حاصل کرتا۔ یہاں پر پیشین گوئی یہ ظاہر کرتی ہے کہ پیغبر اسلام
حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں یعنی "معصوم" ہیں۔
محاوشیا پرانا میں حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی

بھاوشیا پرانا کے مطابق ویاس نے پیشین گوئی کی ہے کہ:

د ملیچہ (گنامگار) نے عرب سرزمین کا ستیاناس کر کے رکھ دیا
ہے۔ اس ملک میں آریا دھرم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس سے
پہلے ایک گراہ دوست بھی منظر عام پر آیا تھا جس کو میں نے
بلاک کر دیا تھا۔ اب وہ دوبارہ نمودار ہوا ہے۔ اس ایک قوی
ترین دیمن نے بھیجا ہے۔ ان وشمنوں کو صراط متقیم سے روشناس

کروانے اور ان کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے محد صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم جن کو میں نے برہا کا لقب دیا ہے وہ گنا ہگاروں کو صراطمتنقیم پر لانے میںمصروف کی۔اے راجہ تنھیں ان بے وقوف گنابگاروں کی سرزمین جانے کی ضرورت نہیں .....تم رات کو جہاں کہیں بھی ہو گے میری مہر پانی کے توسط سے پاک عاصل کرو گے۔ اس فرشتہ صفت زیرک انسان نے راجہ مجوج ے کہا کہ اے راجہ! تمہارا آریا دھرم اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی جھلک تمام فداہب میں نظر آئے لیکن ایشور پر ماتما کے حکم کے مطابق مجھے گوشت خوروں کی اشد ضرورت ہوگی۔ میرے پیروکار ختنہ شدہ ہول گے۔ ان کے سریر چوٹی نہیں ہوگی۔ وہ داڑھی رکھیں گے۔ وہ اذان پڑھتے ہوئے انقلاب بربا کریں گے (صلوٰۃ کے لیے بلاوا) اور تمام حلال چزیں کھائیں گے۔ وہ جہاد کے ذریعہ یا کی اور مارسائی حاصل کریں گے .....وہ غیر نہ ہی اقوام کے خلاف جہاد کریں گے ..... وہ مسلمان کہلا ئیں گے۔ میں گوشت خورقوم کے ندہب کا بانی ہول گا۔" پیٹین گوئی بیان کرتی ہے کہ

بدکاروں نے عرب سرزمین کو بدعنوانی میں ملوث کر دیا ہے۔

اس سرزمین پر آریا دھر ما کا وجود نہیں ہے۔

موجودہ دشمن بھی اس طرح تباہ ہو جائیں گے جس طرح سابقہ دشمن مشلاً ابر بہ تباہ ہوا تھا۔

قرآن باک اس فتم کے سابقہ وشمنوں کا تذکرہ سورۃ الفیل ....سورۃ نمبر

105----آیت نمبر 1 تا5 فرما تا ہے کہ:

Ò

Ô

''اے محبُوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمھارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ کیا ال کا داؤں تابی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی فکڑیاں بھیجیں کہ اضیں کنکر کے پھروں سے مارتے تو انھیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی تی۔''

پغیر حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم کو سے کے خالفین کی رہنمائی کے لیے برہماکا خطاب دیا گیا ہے۔

ہندوستانی راج کو عرب جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسلمانوں کے ہندوستان وینجنے کے بعداس کی پاکی ہندوستان میں ہی سرانجام پا جائے گا۔
آنے والا پیغیبر آریائی ندہب کی سیجائی کھیلائے گا لیعنی وحدانیت .....

آئے والا چیجر آریای مرہب می سچای چیلائے کا میں وحد است

پیغبر کے پیروکار ختنے کروائیں گے۔ ان کے سر پر چوٹی نہیں ہوگی۔ وہ داڑھی رکھیں گے اور ایک عظیم انقلاب ہر پا کریں گے۔

وہ اذان براهیں گے ..... یعنی نماز ادا کرنے کے لیے بلاوا۔

وہ محض حلال اشیاء استعال کرے گا اور حلال جانور کھائے گالیکن سور کا گوشت نہیں کھائے گا۔ قرآن پاک اس کی تصدیق کم از کم چار مختلف مقامات پر فرماتا ہے:

- 🕻 سورة البقره ..... سورة نمبر 2..... آيت نمبر 173
  - مورة المائده ..... سورة نمبر 5 ..... آیت نمبر 3
- سورة انعام ..... سورة نمبر 6 ..... آیت نمبر 145
- سورة النمل ..... سورة نمبر 16 ..... آيت نمبر 115

"تم پرحرام کے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جوغیر خدا کا نام لے کر ذرج کیا گیا۔"

وہ ہندوؤں کی طرح گھاس سے پاکی حاصل نہیں کریں گے بلکہ تلوار کے ذریعے پاک اور پارسائی حاصل کریں گے۔ وہ غیر نہ ہی لوگوں کے خلاف اور یں گے۔

ەن كومسلمان كېدكر پكارا جائے گا۔

وه ایک گوشت خور قوم هوگی۔

قرآن پاک طلل جانوروں کے کھانے کی تصدیق درج ذیل مقامات پر فرماتا ہے:

🗴 💎 سورة ما كده .....سورة نمبر 5..... آيت نمبر 1 اور

سورة مومنون .....سورة نمبر 23..... آيت نمبر 21

تنجره

O

بھاوشیا پراٹا کے مطابق کافئی (Kashi) وغیرہ کے سات مقدس شہرول میں برعنوانی اور ظلم و تشدد کا بازار گرم ہے۔ ہندوستان میں راکھش (Rakshas) ..... شاہر (Shabar) ..... میں (Bhil) اور دیگر بے وقوف لوگ آباد ہیں۔ اسلام کے پیروکار وائش مند ہیں۔ مسلمانوں میں تمام اچھی خصلتیں بائی جاتی ہیں۔ اسلام ہندوستان اور اس کے جزیروں پر کومت کرے گا ..... ان حقائق کو جانئے کے بعد اے مُنی خدا کے نام کے گیت گا۔

قرآن پاک اس کی تصدیق فرماتا ہے:

سورة توبه.....سورة نمبر 9.....آيت نمبر 33 اور

سورة صف .....سورة نمبر 61 ..... آيت نمبر 9

''وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور ستّج دین کے ساتھ بھیجا کیا ۔۔ یہ میناں مینالہ کر رسر سر رسانانعی مشرک ''

کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ پڑے برا مانیں مشرک۔''

اوراس فتم كا پيغام سورة فتح .....سورة نمبر 48 .... آيت نمبر 28 من ديا كيا

ہےجس کے اختام میں فرمایا گیا ہے کہ:

"اورالله كافى ہے گواہ۔"

O

Ò

بعاوشيا برانا مين حضرت محمصلي الله عليه وآله وسلم كي پيشين گوئي

اتھاروا ویدا کی کتاب نمبر 20 سورۃ نمبر 127..... کچھ سکتاس (ابواب)

كنتاب سكتاس (Kuntap Suktas) كهلاتي بين .....جس كا مطلب

ہے کہ تکالیف اور مصائب کا خاتمہ کرنے والا ..... یعنی اس کا مطلب سے ہے

كهامن اور سلامتى اور تحفظ كا پيغام دينے والا اور اگراس كا عربي مي ترجمه

كيا جائے تو اس كا مطلب بي"اسلام-"

کنتاپ کا مطلب بی بھی ہے کہ فخی معانی جو کہ ستقبل میں ظاہر ہونے

ہوں۔اس کے فقی معانی زمین کے درمیانی نقطے کے ساتھ بھی مسلک ہیں۔

مد شريف كوأم الفرى .... يعنى شهرون كى مان يا زمين كا مركز بهى كها جاتا

ہے .... بہت ی الہامی كتب كے مطابق بيضدا كا پہلا كمر تماجهال سے خدا

تعالی نے دنیا کوروحانیت سے فیض ماب کیا۔

قرآن پاک سورة آل عمران .....سورة نمبر 3.....آیت نمبر 95..... میں

فرماتا ہے کہ

"ب شک سب میں بہلا گھر جولوگوں کی عبادت کومقرر ہوا وہ

ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہان کا راہنما۔'' مکه شریف کا ایک اور نام'' بکه'' بھی ہے۔ للبذا کنتاب (Kuntap) مکه ما بکه کا ذکر کرتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان كنتاب سكتاس كا ترجمه كيا ہے ..... مثلًا ايم ليم فیلڈ..... پروفیسر رالف گرفتھ ..... پنڈت راجہ رام ..... بنڈت کھیتم کران وغيره وغيره-اتهاروا ويد ..... كتاب نمبر 20 ..... باب نمبر 127 ..... آيت نمبر 113 .... كنتاب سكتاس مي ورج بوے بوے نكات ورج ذيل بي-اس کی تعریف کی گئی ہے (محرصلی الله علیه وآله وسلم) Ô وه كوراما بي ..... امن كا شنراده .... يا مهاجرين كا شنراده ..... جومحفوظ Ô ہے....حتیٰ کہ 60,090 دشمنوں میں بھی محفوظ ہے۔ مانترا2 وہ اونٹ برسواری کرنے والا رثی (Rishi) ہے۔ مانترا 3 وہ مماح رتی ہے (Mamah Rishi) ہے جس کو ایک سوسونے کے سکے..... 10 مالا (Necklaces) ..... 300 گھوڑے اور 10,000

انترا4

o وہ جو شان سے نواز تا ہے۔

گائيں وي گئي ہيں۔

مانترا5

و اپنی نمازوں کے ذریعے عبادت کرتا ہے۔

مانترا6

جوتعریف سرانجام دیتا ہے۔ دانش کا حال ہے۔ جو اچھی باتوں کی تھیجت کرتا ہے۔

مانترا7

وہ جہانوں کا بادشاہ ہے۔ بہترین انسان ہے اور تمام تر انسانیت کا رہنما ہے۔
 مانتر 8 اور 9

وہ ہرایک کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور اس نے دنیا میں امن پھیلایا ہے۔

مانترا 10

اس کی حکرانی میں لوگ خوش ہیں اور پستی سے بلندی تک پہنچے ہیں۔

مانترا 11

🛛 اس کا کام دنیا کو جگانا اور خبر دار کرنا ہے۔

مانترا 12

وہ بردامہربان ہے۔

مانترا 13

اس کے پیروکاروں کو دشمنوں کی عداوت سے بچایا گیا ہے اور ان کو نقصان و پہنچنے کا احتمال نہیں ہے۔

ہم تحریفی نغے کے ساتھ اس عظیم ہیرو کی تعریف کرتے ہیں۔ براہ مہر بانی

اس تعریف کو قبول سیجئے تا کہ ہم بدی میں مبتلا نہ ہوں۔

(i) " جس كى تعريف كى كئ" جوكه عربى لفظ محمصلى الله عليه وآله وسلم كا ترجمه ہے۔

سنسكرت كے لفظ "كوراما" كا مطلب ہے كه:

"وہ جو امن و سلامتی پھیلاتا ہے اور امن و سلامتی کو فروغ بخشا ہے۔"

پغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم "امن کے شنرادے" سنے اور انھوں نے انسانیت کو مساوات اور عالمی بھائی چارے کا درس دیا تھا۔" کوراما" کا مطلب" ایک مہاجر" بھی ہے۔ پغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تھی۔ ان کو 60,090 دشنوں سے بچایا جائے گا جو کہ مکہ شریف کی آبادی تھی۔

(ii) پیفیبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم اونٹ پرسواری کریں گے۔اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہندوستانی رثی نہیں ہو سکتے کیونکہ برہمن کو اونٹ کی سواری منوع ہے (مشرق کی مقدس کتب..... والیم نمبر 25..... قوانین منو (Manu) ..... صفحہ نمبر 472 ..... بمطابق منوسمرتی ..... باب نمبر 11 آیت نمبر 202)

''ایک برہمن کے لیے اونٹ کی سواری یا گدھے کی سواری اور برہنہ حالت میں نہانا ممنوع ہے۔ اسے اپنے سانس کو دہاتے ہوئے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔''

(iii) مانترانے رشی کومماح کا نام دیا ہے۔ ہندوستان میں کسی رشی یا کسی اور پیغمبر کا بیا ہے۔ ہندوستان میں کسی رشی یا کسی اور پیغمبر کا بینام نہ تھا۔ بینام ماہ (Mah) سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے

بہت زیادہ عزت والا ..... سنسکرت کی کچھ کتابوں نے پیغیران کو''محام'' کا نام دیا ہے۔ لیکن بیلفظ سنسکرت گرائمر کے حساب سے برے معانی کے تحت بھی استعال کیا جا سکتا ہے۔ ایک عربی لفظ پر گرائمر کا اطلاق درست نہیں ہے۔ درحقیقت مماح کے وہی معانی ہیں جو کہ لفظ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معانی ہیں۔

ان کو 100 سونے کے سکے دیے گئے ہیں ..... جو پیغیران اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علیہ وآلہ وسلم کی علیہ وآلہ وسلم کی علیہ وآلہ وسلم کی مصائب بھری زندگی کے دوران آغاز ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ مابعدظلم وستم سے خلاصی پانے کی غرض سے پیغیران اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ شریف کی جانب ہجرت کی۔

10 مالا سے مراد پیٹیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دس بہترین صحابہ کرام (اللہ آپ سب پر راضی ہو) تھے ..... جو کہ' دعشر ہبشرہ'' کہلاتے ہیں ..... ان کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ وہ درج صحابہ کرام (اللہ آپ سب پر راضی ہو) تھے۔

> جعزت ابو بکر صدیق (الله آپ پر راضی ہو) حضرت عمر (الله آپ پر راضی ہو) حضرت عثمان (الله آپ پر راضی ہو) حضرت علی (الله آپ پر راضی ہو) حضرت طلحہ (الله آپ پر راضی ہو)

> > حضرت زبير (الله آپ پر راضی ہو)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (الله آپ پر راضی ہو)

حفزت سعد بن ابن وقاص (الله آپ پر راضی ہو) حفزت سعد بن زید (الله آپ پر راضی ہو) حفزت ابوعبیدہ (الله آپ پر راضی ہو)

تیرا تخد 300 بہترین گوڑے تھے۔ یہ گوڑے عربی نسل کے تھے۔
سنسکرت لفظ آ رواہ (Arvah) کا مطلب ہے بہترین عربی گھوڑے .....
300 گھوڑے پینمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 300 جان ثار صحابہ کرام (اللہ آپ سب پر راضی ہو) کا حوالہ پیش کرتے ہیں جھوں نے بدر کے میدان میں اسلام اور کفر کے درمیان پہلے معرکے میں حصہ لیا تھا اور اللہ تعالی کی مدد سے فتح یاب ہوئے تھے اگر چہ دشمن کی تعداد ان سے تین گنا ذائد تھی۔

سنسكرت كالفظ "و" كو" (Go) لفظ "و" كا" (Gaw) ہے اخذ كيا كيا ہے۔ جس كا مطلب ہے" جنگ كے ليے روانہ ہونا" ...... كائے كو" كو" كو" كو" كہا جاتا ہے۔ يہ جنگ اور المن دونوں كى علامت ہے ..... 10,000 كا كيں ان 10,000 جان ثاروں كا حوالہ پيش كرتے ہيں جو پيغير اسلام صلى الله عليہ وآلہ وسلم كے اس وقت ہمراہ تھے جب وہ فتح كمہ كے دوران كمه ميں داخل ہوئے تھے جو انسانی تاريخ ميں ايك بے مثال فتح تھى ..... ايك الى فتح جس ميں بالكل خون خرابہ ہيں ہوا تھا۔ يہ مثال فتح تھى ..... ايك الى فتح بيضرر اور درد مند تھے اور اس كے ساتھ ساتھ كا فروں پر سخت بھى تھے۔ بخصرر اور درد مند تھے اور اس كے ساتھ ساتھ كا فروں پر سخت بھى تھے۔ قرآن پاك مورة فتح ..... سورة نمبر 48 ..... آيت نمبر 29 ميں فرما تا ہے كہ: "محمد الله كے رسول ہيں اور ان كے ساتھ والے كا فروں پر سخت ہيں اور ان كے ساتھ والے كا فروں پر سخت ہيں اور ان كے ساتھ والے كا فروں پر سخت ہيں اور ان كے ساتھ والے كا فروں پر سخت ہيں اور آن كے ساتھ والے كا فروں پر سخت

(iv) مانترائی فیبرکورب (Rebh) کہہ کر مخاطب کرتا ہے جس کا مطلب ہے ''وہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔'' اس کا جب عربی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ '' احمہ'' بنتا ہے جو کہ پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور نام مبارک ہے۔

(v) وہ اور ان کے صحابہ کرام (اللہ آپ سب پر راضی ہو) میدان جہاد میں بھی اپنی نمازوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔

قرآن پاک سورة البقره .....سورة نمبر 2 .....آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے کہ " "اور صبر اور نماز سے مدد حیا ہو۔"

قرآن پاک سورۃ النساء ....سورۃ نمبر 4 .....آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے کہ:

''اور اے محبُوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان

کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت ساتھ ہواور وہ

اپنے ہتھیار لیے رہیں جب وہ سجدہ کرلیں تو ہٹ کرتم سے پیچھے

ہو جا ئیں اور اب وہ دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز
میں شرکیک نہتھی۔ اب وہ تمھارے مقتدی ہوں اور چاہیے کہ اپنی

پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔''

مانترا میں جس کہت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ قرآن باک کی نشاندہی کرتی ہے۔ قرآن باک کی نشاندہی کرتی ہے۔ قرآن باک نشاندہی کرت ک میں بہتری کا ضامن ہے بلکہ آخرت کی دنیا میں بہتری کا ضامن ہے۔ پغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات کو فروغ بخشا۔ انھوں نے اپنے صحابہ کرام (اللہ آپ سب سے راضی ہو) کو اس کی تعلیم فرمائی اور ان میں سے کئی ایک ایسے میے جنھوں نے قرآن باک کو حفظ بھی کیا۔

(vi)

- (vii) اس مانترامیں بیان کی گئی تمام تر صفات پینمبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم پر لاگوہوتی ہیں۔
- قرآن پاک سورة انبیاء .....سورة نمبر 21 ..... آیت نمبر 107 میں فرماتا ہے کہ:
  - ''اور ہم نے شمصیں نہ بھیجا مگر رحت سارے جہان کے لیے۔''
- قرآن پاک سورة سبا .....سورة نمبر 34 .....آبت نمبر 28 میں فرما تا ہے کہ:

  "اے محبُوب ہم نے تم کو نہ بھیجا گر الیمی رسالت سے جو تمام
  آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا۔ لیکن بہت
  - ہے لوگ نہیں جانتے۔''
- قرآن پاک سورة قلم ....سورة نمبر 68 .....آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے کہ:
  "اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔"
- قرآن پاک سورة احزاب سسورة نمبر 33 سسآیت نمبر 21 میل فرماتا ہے کہ:
  - ''بے شک اللہ کا رسول بہترین اخلاق کا مجموعہ ہے۔''

بڑے دشمن کو بھی امان بخشی اور فرمایا کہ:

"آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔"

(x) 1400 برس بیشتر عرب انتهائی جاہل واقع ہوئے تھے اور یہ دور دور جہالت کہلاتا تھا۔ پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغام کے ذریعے انھیں وقتی وقار بخشا اور ان جاہل لوگوں کی جہالت دور کرتے ہوئے آھیں روشی کا علمبر دار بنا دیا۔

(xi) یہ مائٹر اقرآن پاک کی سورۃ مدٹر ....سورۃ نمبر 74 .....آیات نمبر 1 تا 3 کا ترجمہ پیش کرتا ہے کہ:

''اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر ساؤ اور اینے رب ہی کی برائی بولو۔''

پنیمبر اسلام اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خبر دار کیا اور اپنے رب کی عظمت کے بارے میں لوگوں کو باخبر فرمایا۔

(xii) قرآن پاک سورة آل عمران .....سورة نمبر 3.....آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے کہ:

''تو کیس کچھاللہ کی مہر ہانی ہے کہ اے محبُوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمھارے گرد

سے بریشان ہوجائے۔"

یہ پنیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم ..... مہر پانی اور شفقت تھی کہ لوگ ان کے گر دجمع ہوئے وگرنہ عربوں کے دل جیتنا آسان نہ تھا۔

(xiii) یہ مانتر اپنیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دعا ہے....ای قتم کی ایک دعا قرآن پاک کی آخری سورۃ میں بھی موجود ہے۔ سورة الناس.....سورة نمبر 114.....آيات نمبر 1 تا 3

"م كهو ميں اس كى پناہ ميں آيا جو سب لوگوں كا رب سب لوگوں كا رب سب لوگوں كا بادشاہ سب لوگوں كا خدا۔ اس كے شر سے دلول ميں برے خطرے ذالے اور دبك رہے وہ جولوگوں كے دلول ميں وسوسے ذالتے ہيں جن اور آدى۔'

(xiv) آخری مانترامیں ویدا کے رشی ویدا کے پیردکاروں پرید پابندی عائد کی ہے کہ وہ پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین کی تعریف بیان کریں اور ان کی پیروی کریں تا کہ وہ دنیاوی برائیوں سے پی سکیس۔

ويدوں ميں بيان کی گئی جنگيں

اتھاروا ویدا ..... کتاب نمبر 20 .... آیت نمبر 21 .... باب نمبر 6 میں درج اسے کہ:

''وہ بغیر جنگ کیے دس ہزار دشمنوں پر غالب آ گئے۔''

(i) ویداکی یہ پیشین گوئی مشہور جنگ ..... جنگ احزاب بیان کرتی ہے جو پیغیر اسلام حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں ہوئی تھی اس جنگ میں پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولڑ نے بغیر ہی فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس جنگ کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ احزاب ..... سورۃ نمبر 33 میں کیا گیا ہے:

''اور جب مسلمانوں نے کا فروں کے کشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جوہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور سیح فرمایا اللہ

اوراس کے رسول نے .....'

ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا اور وہ ذوق شوق کے ساتھ تابعد کی میں مصروف ہو گئے۔

(ii) ماترا میں سنسکرت کے لفظ ''کارو' (Karo) کا مطلب ہے ''جس کی تعریف کی گئی ہو۔'' اس کا جب عربی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے ''احد'' سینیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام مبارک۔

(iii) ماترا میں بیان کیے گئے 10,000 دشمن پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے اور مسلمان تعداد میں محض 3000 تھے۔

(iv) ماترا کے آخری الفاظ یہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ لڑے بغیر ہی دشمنوں کو شکست سے دوچار کر دیا گیا۔

فتح مكه مين وشمنون كى شكست

اتھاروا ویدا ۔۔۔۔۔ کتاب نمبر 20 ۔۔۔۔ باب نمبر 21 ۔۔۔۔ آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ:

''تم اے ہندوستان تم نے 20 بادشاہوں اور 60,099 افراد کو گئست دی جو اس سے جنگ کرنے کے لیے آئے جس کی تعریف کی گئی یا جس کی شہرت دور دور تک تھی (محمصلی الله علیه وآلبه دسلم) یتیم تھے۔''

(i) پیغیبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم کے زمانه مبارک میں مکه کی آبادی تقریباً 60,000 تقی -

(ii) مکہ میں کئی ایک قبیلے آباد تھے۔ ہر ایک قبیلے کا ایک سردار تھا۔تقریباً 20 سردار تھے جو مکہ کی آبادی پرحکومت کرتے تھے۔

(iii) ایک" اباندھو' (Abandhu) کا مطلب ہے بے یارو مددگار ہتی جس کی

شہرت دور دور تک تھی اور جس کی'' تعریف کی گئی تھی'' (محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) خدا کی مدد کے ساتھ دشنوں پر غالب آئے۔ اس طرح کی پیشین گوئی رگ ویدا ..... کتاب نمبر 1 ..... باب نمبر 53 .... آیت نمبر 9 میں بھی کی گئی ہے۔

سنسکرت کا لفظ مششرانہ (Sushrana) استعال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ''جس کی تعریف کی گئی'' ہو۔۔۔۔ یا جس کی از حد تعریف کی گئی ہو۔۔۔ ہوۓ بی میں اس کا مطلب محرصلی الله علیه وآلہ وسلم ہے۔ سام وید میں محرصلی الله علیه وآلہ وسلم کی پیشین گوئی سام وید میں محرصلی الله علیه وآلہ وسلم کی پیشین گوئی

كتاب نمبر ١١ ..... باب نمبر 6 ..... آيت نمبر 8

''احد کو اس کے خدا نے دائی قوائین عطا فرمائے .... میں نے ان ہے۔'' ان سے روشیٰ پائی جیسے سورج سے روشیٰ پائی جاتی ہے۔'' اس پیشین گوئی میں بی تصدیق کی گئی ہے کہ

(i) پنجیبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم کا اسم گرامی احمد ہے..... تاہم احمد ایک عربی لفظ ہے۔

(ii) تینیبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم کو دائی قوانین عطا فرمائے گئے تھے ..... لیمنی شرع شریف۔

(iii) رشی شرع محمد ی صلی الله علیه وآله وسلم کی روشی سے منور ہوا تھا۔

قرآن پاک سبا .....سورۃ نمبر 34 .....آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے کہ:
''اورا کے محبُوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیر نے والی ہے خوشخری دیتا ہے اور ڈر سناتا ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔''

# وہ سوالات جو ہندو اکثر اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں

کیا ویدیں الہامی کتب ہیں؟

سوال: اگر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں تو ہندوستان میں کون می کتاب نازل ہوئی تھی؟

كيا جم ويدول اور ديكر مندو ندمبي كتب كوكلام اللي تصور كر سكتے بين؟

سورة رعد ....سورة نمبر 13 .... آيت نمبر 38 ميل قرآن بإك فرماتا ہے كه:

"مردور کے لیے ایک کتاب ہے۔"

الله تعالى نے جارالہامى كتب كا ذكر قرآن بإك ميں فرمايا ہے۔

قرآن یاک میں نام لے کرمحض 4 الہامی کتب کا ذکر فرمایا ہے لینی:

- 🛊 تورات
  - ز بور
  - انجيل 🗴
- 💠 قرآن پاک
- تورات وہ الہامی کتاب ہے جو حضرت مویٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی کا بھی ۔ گئی تھی۔

ن بوروہ الہامی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی۔

نجیل وہ الہامی کتاب ہے جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی۔

ترآن پاک آخری الہامی کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم پر ٹازل فرمائی گئی تھی۔

تمام سابقہ الہامی کتب اپنے اپنے دور کے لوگول کے لیے مخصوص تھیں۔

قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی تمام تر الہامی کتب اپنے اپنے دور

کے لوگوں کے لیے تھیں اور ایک مخصوص دورانیے تک کارآ مرتھیں۔

قرآن پاک تمام تر انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے

چونکہ قرآن پاک آخری الہامی کتاب ہے البذا یہ محض مسلمانوں کے لیے نازل نہیں فرمائی گئی یا محض عربوں کے لیے نازل نہیں فرمائی گئی بلکہ یہ تمام تر انسانیت کے لیے نازل فرمائی گئی ہے۔

سورة ابراجيم .....سورة نمبر 14 ..... آيت نمبر 1

درج بالاسورة كى آيت نمبر 1 ميس قرآن باك فرماتا بكر:

"الف لام را بيكتاب ب جوجم في تمهاري طرف اتارى كه

تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ۔" (القرآن 1:14)

اس فتم كا پيغام سورة ابراجيم ....سورة نمبر 14 .... آيت نمبر 52 ميل بھي

وہرایا گیا ہے۔

'' يہ لوگوں کو حکم پنچانا ہے اور اس ليے کہ وہ اس سے ڈرائے جائيں اور وہ اس ليے کہ وہ جان ليں کہ وہ ايک ہى معبُود ہے اور اس ليے که قتل والے نصيحت مانيں۔'' (القرآن 52:14) اس فتم كا پيغام سورة زمر .....سورة نمبر 39 ..... آيت نمبر 41 مين د هرايا گيا ہے۔ "ب شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتاری۔'' (القرآن 41:39)

' ہندوستان کے لیے کون سی کتاب نازل فرمائی گئی

سوال يه پيدا موتا ہے كه:

" بندوستان میں کون سی الہامی کتاب نازل فرمائی گئی اور کیا ہم ويدول اور ديگر مندو ندېب كتب كوالهامي كتب تصور كريكتے بين؟" چونکہ قرآن یاک اور سیح حدیث میں ویدوں اور دیگر مندو فرہی کتب کے

نام نہیں یائے جاتے .... لہذا کوئی بھی شخص یہ یقین کے ساتھ نہیں کہدسکتا کہ بدالہامی كتب تحين ..... بدالهاى كتب موعكتى بين اور نبين بهى موسكتين ..... اس بارے مين

یفین کے ساتھ کچھنیں کہا جا سکتا۔

اگریے نصور بھی کر لیا جائے کہ ویدا کلام الہی تھا تب بھی آج آپ کو قرآن ماک کی پیروی کرنا ہوگی

اگر پینصور بھی کر لیا جائے کہ ویدیں اور دیگر مذہبی کتب کلام الہی تھیں۔ لیکن وہ اس دور کے لوگوں کے لیے کار آ مرتھیں جس دور کے لوگوں کے لیے بیازل ہوئی تھیں اور میخصوص لوگوں اور مخصوص دور کے لیے کارآ مرتھیں۔

آج كل تمام تر دنيا كے لوگوں بشمول مندوستان كومحض خدا ك آخرى اور حتى کلام کی پیروی کرنا ہوگی ..... یعنی قرآن یاک کی پیروی کرنا ہوگ۔ چونکه سابقه الهامی کتب کو دوام حاصل نہ تھا لہذا خدا تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ آج کل کسی بھی بڑے ندہب کی کوئی بھی الہامی کتاب جس کے بارے میں یہ دعویٰ

کیا جا سکتا ہے کہ وہ کلام الہی تھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے اور اس میں من مرضی کی تبدیلیاں سرانجام دی جا چکی ہیں کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا۔ چونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے لہذا اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔

قرآن پاک میں الله تعالی فرماتا ہے کہ:

سورة حجر.....سورة نمبر 15.....آيت نمبر 9

'' بے شک ہم نے اتارا ہے بیقرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہان ہیں۔'' (القرآن 9:15)

#### Q....Q....Q

کیا رام اور کرشنا خدا کے پیغمبر ہیں؟

سوال اسلام کے مطابق ..... پینمبریا نبی دنیا کی ہرایک قوم میں مبعوث فرمائے کے عصر اسلام کے مطابق ..... کیا ہم کے تصلید البندا ہندوستان میں کون سا پینمبر مبعوث فرمایا گیا تھا ..... کیا ہم رام اور کرشنا کو خدا کے پینمبر تسلیم کر سکتے ہیں؟

جواب: ہر قوم میں پنجبر مبعوث فرمائے گئے تھے۔

قرآن پاک سورة فاطر .....سورة نمبر 35 .....آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے کہ: "اور جوکوئی گروہ تھا سب میں ڈرسانے والا گزر چکا۔"

(القرآن 24:35)

ال قتم كا پيغام سورة رعد ....سورة نمبر 13 .... آيت نمبر 7 مين د هرايا حميا مي د مرايا حميا مي د مرايا حميا

"تم ڈر سنانے والے ہواور ہرقوم کے ہادی۔" (القرآن 7:13)

محض چندایک پغیمران کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے

الله تعالی سورة النساء .....سورة نمبر 4..... آیت نمبر 164 میں فرماتا ہے کہ:
"اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما کیے ہیں اور ان

''اور رسولوں کو بن کا ذکر آئے ہم م سے سرما چیع بیل اور ان رسولوں کو جس کا ذکرتم سے نہ فرمایا۔'' (القرآن 164:4)

اسی قتم کا پیغام سورۃ مؤمن ....سورۃ نمبر 40 .... آیت نمبر 78 میں بھی و جمال کیا ہے کہ:

"اور بے شک ہم نے تم ہے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال نہ بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا -"
(القرآن 78:40)

قرآن پاک میں خدا کے پچھ پینمبران کے اسائے گرامی درج ہیں قرآن پاک میں محض 25 پینمبران خدا کے اسائے گرامی درج ہیں۔ جن میں حضرت آ دم علیہ السلام ..... حضرت نوح علیہ السلام ..... حضرت موسیٰ علیہ السلام .....حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ 1,24,000 سے زائد پینمبران خدا

حضرت محمر صلی الله علیه وآله وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اس دنیا میں 1,24,000 سے زیادہ پنیمبران بھیج گئے تھے۔

تمام تر سابقہ پیغمبران محض اپنی امت کی مدایت کے لیے مخصوص تھے حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیشتر جتنے بھی پیغبران دنیا میں تشریف لائے وہ محض اپنی اپنی امتوں کے لیے مخصوص تھے ادر ان کی پیروی ایک مخصوص دور تک کے لیے کارآ مدھی۔ صورة آل عمران .....سورة نمبر 3......آیت نمبر 49 "اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف بیفرما تا ہوا۔"

(القرآن 49:3)

حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری رسول

حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم خدا تعالی کے آخری رسول ہیں ..... نبی آخرالز ماں ہیں۔

ص سورة احزاب سسورة نمبر 33 سسآیت نمبر 40 میں فرمایا گیا ہے کہ:

"محمد تمحارے مردول میں کس کے باپ نہیں۔ ہاں اللہ کے

رسول بين اورسب نبيول مين بحصلے-" (القرآن 40:33)

حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا

چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں ..... نبی آخرالزمال ہیں لہذا ان کو محض مسلمانوں یا عربوں کے لیے رسول بنا کر نہ بھیجا گیا تھا بلکہ ان کو تمام تر انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔

قرآن پاک سورة انبیاء .... سورة نمبر 21 .... آیت نمبر 107 میں فرمایا ہے کہ:

''اور ہم نے شمصیں نہ بھیجا گر رحمت سارے جہان کے لیے۔'' (القر آن'21:101)

اس فتم کا پینام سورة سبا ....سورة نمبر 34 .... آیت نمبر 28 میں وہرایا گیا ہے۔ کہ:

"اوراے محبُوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر الیی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تالیکن بہت ہے لوگ نہیں جانتے۔" (القرآن 28:34)

صیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

> "براک نی اپنی امت کے لیے مبعوث فرمایا گیالیکن مجھے تمام انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔"

ہندوستان میں کون سا پیغمبر مبعوث فر مایا گیا تھا

اس سوال کے بارے میں کہ:

''ہندوستان میں کون سا پیفیبرمبعوث فرمایا گیا تھا؟''

اور

"كيا بم رام اوركرشنا كوخداك پنيمبرتسليم كرسكتے ہيں؟"

یہ عرض ہے کہ قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں کی قتم کا کوئی ذکر نہیں فرمایا گیا کہ ہندوستان میں کون سا پیغیبر مبعوث فرمایا گیا تھا۔ چونکہ رام اور کرشنا کے نام قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں نہیں پائے جائے لہذا کوئی بھی شخص پورے وثوق کے ساتھ پہنیں کہہ سکتا کہ:

''وہ خدا کے پیغمبر تھے یانہیں تھے۔''

کے مسلمان بالخصوص کی مسلم سیاستدان جو ہندوؤں کو خوش کرنا جا ہے ہیں ..... وہ کہتے ہیں رام علیہ السلام ..... یہ وطیرہ بالکل غلط ہے کیونکہ قرآن پاک اور صدیث مبارکہ اس امر کا کوئی شوت مہیانہیں کرتی کہ وہ خدا کا پنیمبر تھا۔ تاہم کوئی بھی

شخص به کهه سکتا ہے کہ:

''عین ممکن ہے کہ وہ خدا کے پیغیبر ہول۔''

اگر رام اور کرشنا پیغمبر تھے تو پھر بھی آج ہمیں نبی آخرالز مال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیروی کرنی ہے

اگریشلیم بھی کرلیا جائے کہ رام اور کرشنا خدا کے پیغبر تھے تب یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے اور وہ ایک مخصوص دورانیے تک کے لیے پیغبر تھے۔ آج تمام تر دنیا میں آباد تمام تر انسانیت کو بشمول ہندوستان ..... نبی آخرالزمال، پیغبر اسلام حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔

ہندومت میں اوتار اور پیغام بر

ہندوستان میں پینمبران خدا کا کوئی نظریہ .....کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ تاہم
ان میں اوتار کا تصور ..... اوتار کا نظریہ ضرور پایا جاتا ہے .... اوتار سنسکرت کی اصطلاح
ہے .... اوتار مطلب ہے ' نیچ آنا' یا ' نیچ نزول ہونا' ..... اوکسفورڈ ڈکشنری میں
(ہندومت کے حوالے ہے) اوتار کے جو معانی بیان کیے گئے ہیں آھیں سادہ اور
آسان الفاظ میں کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ:

''اوتار کا مطلب ہیہ کہ خدا تعالی جسمانی حالت میں زمین پر نزول فرماتا ہے۔''

ہندومت میں بیاعقاد پایا جاتا ہے کہ خدا تعالی زمین پرنزول فرماتا ہے کی جسمانی حالت میں ند جب کو بچانے کی خاطر یا نمونہ پیش کرنے یا انسانیت کے لیے قوانین عطاکرنے کی خاطر ..... ویدوں میں کسی بھی جگہ اوتاروں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

ہندوؤں کی مقبول ترین اور ہندومت میں کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی بھگودوید گیتا ....سورۃ نمبر 4.....آیات نمبر 7 اور 8 میں درج ہے کہ: ''جب بھی اور جہاں کہیں بھی ندہب پڑمل درآ مد زوال پذیری

"جب بھی اور جہاں لہیں بھی ندہب پر ممل درآ مد زوال پذیری کا شکار ہوتا ہے اس وقت میں بذات خود نزول فرماتا ہوں۔"
"بر کرداروں کونیست و نابود کرنے اور ندہب کے قوانین دوبارہ بحال کرنے کے لیے ..... میں بذات خود نمودار ہوتا ہوں ..... براروں برس بعد۔"

لہٰذا بھگودوید گیتا کے مطابق ..... خدا اوتار کا روپ دھارتا ہے تاکہ بدکرداروں کونیست و نابود کرےاور ندہب یا اصولوں کو دوبارہ بحال کرے۔ پرانا کے مطابق کئی سواوتار ہیں لیکن وشنو دس اوتار رکھتا ہے۔

- (i) معسیا اوتار (Matsya Avatar)..... مجیلی کی شکل میں
- (ii) کرم اوتار (Kurm Avatar) ..... کچھوے کی شکل میں
  - (iii) واراه اوتار (Varah Avatar).....واراه
- (iv) نراسیما اوتار (Narasimha Avatar)..... آ د هے آ دمی اور آ د هے شیر کی شکل میں
  - (v) وامانا اوتار (Vamana Avatar) ..... برجمن كي شكل مين.
- (vi) پراشو آ رام اوتار (Parashuaram Avatar)..... پراشو راما کی شکل میں
  - (vii) راما اوتار (Rama Avatar)....راما کی شکل میں
- (viii) کرشنا اوتار (Krishna Avatar).....کرشنا کی شکل میں...... گیتا کا ہیرو
  - (ix) بدهاوتار (Buddha Avatar) .....گرتم بده کی شکل میں
    - (x) کاکلی اوتار (Kalki Avatar).....کاکلی کی شکل میں

(رگ ویداسمهتی .....والیم نمبر xii .....هفد نمبر 4309.....سوامی سیتا پراکش سراس وتی اور سیتا کام ودهیالانک)

یہ تمام تر نہ ہی کتب اپنے قارئین کو بتا رہی ہیں کہ اگر چہ چیزیں اتی واضح کر دی گئی ہیں لیکن اس کے باو جود بھی وہ سچائی سے دور ہو جاتے ہیں۔

عقیدهٔ حلول (Anthropomorphism)

خدا كا انساني شكل يا انساني جسم ميس ظاهر مونا

ن خدا کو انسانوں کو سیھنے کے لیے انسانی شکل اختیار کرنے کی کوئی ضرورت در پیش نہیں ہے۔

تخلیق کنندہ ہدایت کتابچہ تیار کرتا ہے

فرض کریں کہ میں ایک ٹیپ ریکارڈر تیار کرتا ہوں۔ کیا مجھے یہ جانے کے لیے کہ ٹیپ ریکارڈر کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ بذات خود ٹیپ ریکارڈر بنتا ہوگا۔ میں ایک ہدایاتی کتابچہ تیار کروں گا۔ آ ڈیو کیسٹ سننے کی غرض سے کیسٹ داخل کریں اور لیے کا بٹن دہائیں۔ ٹیپ ریکارڈر کو بند کرنے کی غرض ہے ۔۔۔۔۔ بند کرنے والا بٹن دہائیں ۔۔۔۔۔ اے اونچائی ہے نیچے مت گرائیں ورنہ اس کو نقصان چہنچنے کا خطرہ ہے ۔۔۔۔۔ اے پانی میں مت ڈالیں ورنہ یہ برباد ہو جائے گ ۔۔۔۔۔ ضائع ہو جائے گ ۔۔۔۔ فار وہ نہیں ایک ہدائی گا بچہ تحریر کروں گا کہ اس ٹیپ ریکارڈر کے شمن میں یہ کرنا ہے ۔ اور وہ نہیں کرنا ہے ۔

قرآن پاک انسانوں کے لیے ہدایتی کتابچہ ہے

ای طرح جارا خدا اور جارا تخلیق کنندہ ..... جارا اللہ تعالی .... اے یہ جائے کے لیے کہ اس کے بندوں کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے انسانی شکل میں زمین پر نزول فرمانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔اس نے محض ہدایتی کتا بچہ جاری کرنا ہے اور انسانوں کے لیے آخری اور حتی ہدایاتی کتاب قرآن پاک ہے۔

انسانوں کو جو پچھ کرنا ہے اور جو پچھ نہیں کرنا وہ سب پچھاس میں درج ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ پیغمبران مبعوث فرما تا ہے

اللہ تعالیٰ کو ہدایاتی کتا بچہ تحریر کرنے کے لیے بذات خود بنچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو منتخب کرتا ہے تا کہ وہ اس کا پیغام اس کے دیگر بندوں تک پہنچائے اور اپنے اس منتخب بندے کے ساتھ اونجی سطح پر بذریعہ وی رابطہ رکھتا ہے۔ یہ منتخب بندے خدا کے پیغیبران کہلاتے ہیں۔ بذریعہ وی رابطہ رکھتا ہے۔ یہ منتخب بندے خدا کے پیغیبران کہلاتے ہیں۔ زندگی بعد از موت سے آخرت کی زندگی

صورۃ بقرہ مسسورۃ نمبر 2 سسآیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: ''بھلاتم کیونکر خدا کے منکر ہو گے حالانکہ تم مردہ تھے اس نے شمصیں زندہ کیا۔ پھر شمصیں مارے گا پھر شمصیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھرای کی طرف ملیٹ کر جاؤ گے۔''

اسلامی نظریے کے تحت انسان اس دنیا میں محض ایک مرتبہ آتا ہے اور جب وہ مرجاتا ہے۔ ۔۔۔۔۔ اے دوبارہ قیامت کے روز اٹھایا جائے گا ۔۔۔۔۔ زندہ کیا جائے گا اور اٹھایا جائے گا۔۔۔۔۔ نندہ کیا جائے گا ان کی اس نے اس دنیا میں جو کام کیے ہوں گے اور جو اعمال سرانجام دیے ہوں گے ان کی جزا وسزا کے منتج میں اسے جنت یا جہتم میں داخل کیا جائے گا۔

ہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے ..... ابدئی زندگی کے لیے ایک امتحان ہے۔

سورة ملک ....سورة نمبر 67 .....آیت نمبر 2 میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ: ''وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو۔تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔''

اس دنیا میں ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں وہ آخرت کا امتحان ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے۔ استد تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہم انشاء اللہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے اور انشاء اللہ جنت میں داخل کیے جائیں گے جو ابدی سکون اور راحت کا مقام ہے۔۔۔۔۔ اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کریں گے۔۔۔۔۔اس کے احکامات کو خاطر میں نہ لائیں گے۔۔۔۔۔ نظر انداز کر دیں گے اور اس امتحان میں ٹاکام ٹابت ہوں گے تب ہم خدانخواستہ جہتم میں ڈالے جائیں گے۔۔

يوم قيامت ..... بدلے كا دن

ہےکہ:

قرآن پاک سورة آل عمران ....سورة نمبر 3.....آیت نمبر 185 میں فرماتا

''ہر جان کوموت چھنی ہے اور تمھارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے جو آگ ہے بچا کر جنت میں داخل ہو گیا وہ مراد کو پہنچا اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔''

جنت.....

جنت امن وسکون ..... راحت و آ رام کی جگہ ہے ..... عربی میں جنت کے لغوی معانی ہیں ''باغ'' ..... قرآن پاک جنت کے بارے میں مفصل ذکر فرما تا ہے .... جنت وہ مقام ہے جس کے نیچ نہریں بہتی ہیں ..... دودھ کی نہریں بہتی ہیں .... خودھ کی نہریں بہتی ہیں .... خبت میں ہیں .... جنت میں ہیں مشہد کی نہریں بہتی ہیں .... جنت میں ہم قتم کا رنج وغم اور تھکان نہ ہوگی نہ ہی کوئی فضول گفتگو خائی دے گی .... جنت میں کسی قتم کا رنج وغم اور تھکان نہ ہوگی نہ ہی کوئی فضول گفتگو خائی دے گی .... جنت میں میں کوئی تکلیف نہ ہوگی ۔.. محض سکون ہی سکون اور راحت ہی راحت ہوگی۔

جنم

جہتم اذیت کا مقام ہے جہاں پرلوگ ابدی اذیت میں گرفآر رہیں گے۔ زیادہ تر ذکر جہتم کی آگ کے بارے میں کیا گیا ہے ..... وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پھر ہول گے۔

یہ پونر جنم ..... بیدائش نو ..... دوبارہ پیدائش ..... دوسرے جنم کا کوئی چکر نہیں ہے بلکہ زندگی بعد ازموت ہے ..... آخرت کی زندگی ہے ..... ابدی زندگی ہے۔

"دوبارہ پدائش" کے نظریے کے لیے جولفظ استعال کیا جاتا ہے وہ پونرجنم
(Punar Janam) ہے۔ سنسکرت میں پونر یا پونا کے معانی ہیں" اگلی مرتبہ" یا
"دوبارہ" اور جنم کے معانی ہیں" زندگی"۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بار بار زندگی
سے متفید ہونا۔ ویدوں کے علاوہ ہندوؤں کی دیگر فذہبی کتب میں پوزجنم کے بارے

میں جو حوالے دیے گئے ہیں اگر آخرت کی زندگی کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کا مطالعہ کیا جائے بشمول بھگودوید گیتا اور اپنشد ..... یہ ہمیں اگلی زندگی کے نظریے سے روشناس کرواتے ہیں ..... یا دوسری زندگی ..... یا دوسرے جنم سے روشناس کرواتے ہیں لیکن بار بار زندگی سے مستفید ہونے کے نظریے سے روشناس نہیں کرواتے۔

بار بارجنم لینے کا نظریہ دیدک دور کے بعد منظر عام پر آیا تھا۔

ن ندگی بعداز موت کا ذکر ویدوں میں بھی آیا ہے۔

ویدول میں سورگ (Swarg).....یعنی جنت کا ذکر بھی آیا ہے..... یہ ذکر ویدول میں سورگ (Swarg).....ین جنت کا ذکر بھی ویدول میں کئی ایک مقامات پر آیا ہے بشمول اتھاروا ویدا..... کتاب نمبر 4..... باب نمبر 34...... آیت نمبر 6 (دیوی چند)

''اس میں مکھن، شہد، دودھ، آب مقطر اور دہی کی نہریں بہتی ہیں۔ مختلف ہیں جو راحت و سکون میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ مختلف طریقوں سے روح کو تقویت پہنچاتے ہوئے ان چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔''

مندودُل کی درج ذیل کتب میں بھی جنت کا ذکر آیا ہے۔ افعار دیدا۔۔۔۔۔ کتاب نمبر 4۔۔۔۔۔سورۃ نمبر 34۔۔۔۔ آیت نمبر 6 (دید پرا) افعار دیدا۔۔۔۔۔ کتاب نمبر 4۔۔۔۔سورۃ نمبر 34۔۔۔۔ آیت نمبر 5 افعار دیدا۔۔۔۔ کتاب نمبر 2۔۔۔۔سورۃ نمبر 34۔۔۔۔ آیت نمبر 5 افعار دیدا۔۔۔۔ کتاب نمبر 6۔۔۔۔سورۃ نمبر 122۔۔۔۔ آیت نمبر 8 رگ دیدا۔۔۔۔ کتاب نمبر 10۔۔۔۔سورۃ نمبر 95۔۔۔۔ آیت نمبر 18

ز کھ یا جہتم کا ذکر ویدوں میں بھی آیا ہے اور اس کے لیے سنسکرت کا جولفظ

استعال کیا گیا ہے وہ''نراکس تھائم'' (Narakas Thanam) رگ ویدا۔۔۔۔۔' کتاب نمبر 4۔۔۔۔۔سورۃ نمبر 5۔۔۔۔۔آیت نمبر میں بیان کیا گیا ہے کہ:

''جو خدا کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور قوانین توڑتے ہیں وہ آگ میں جھو نکے جائیں گے۔''

تقذير

🗴 🏻 تقدير كانظريه .....اسلام مين قدر

قدر تقدیر کا نظریہ ہے۔ انسانی زندگی کے کئی ایک پہلو ہمارے خالق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کہاں کب اور کہاں تعالیٰ کی ذات پاک نے پہلے ہے مقرر رکھے ہیں ..... مثلاً کوئی انسان کب اور کہاں پیدا ہوگا ..... کب اور کہاں جنم لے گا ..... وہ کن حالات کے تحت جنم لے گا ..... وہ کتنی بیدا ہوگا ..... کب اور کہاں جنم لے گا ..... وہ کن حالات کے تحت جنم لے گا ..... وہ کتنی بیدا ہوگا ....

دریک اس دنیا میں حیات رہے گا اور کہاں پر اس کی موت واقع ہوگی۔ . . . . . منطقہ نور

مختلف افراد کے مابین مختلف امتیازات کامنطقی نظریہ

ہندومت میں دو افراد کے درمیان پیدائش فرق ..... مثال کے طور پر ایک پچ صحت مند پیدا ہوتا ہے جبکہ دوسرا بچہ معذور پیدا ہوتا ہے ..... ایک بچہ ایک امیر گرانے میں جنم لیتا ہے جبکہ دوسرا بچہ ایک غریب گرانے میں جنم لیتا ہے ..... پہلے جنم کے اعمال پر مخصر ہوتا ہے۔ دوبارہ پیدائش ..... دوسرے جنم کا کوئی سائنس یا منطقی شبوت موجود نہیں ہے۔

اسلامی نظریے کے تحت مختلف افراد کے درمیان ان امتیازات کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ ملک ....سورۃ نمبر 67 .....آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:

''وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہتمہاری جانچ ہوتم میں

کس کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔'' ید دنیاوی زندگی جوہم بسر کرتے ہیں وہ آخرت کا امتحان ہے۔ قرآن پاک میں کئی ایک آیات موجود ہیں جو واضح طور پر یہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہماری آ زمائش فرما تا ہے۔

سورۃ البقرہ .....سورۃ نمبر 2 ..... آیت نمبر 214 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:

'' کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ ابھی تم پر
اگلوں کی کی روداد نہ آئی۔ پینچی انھیں پختی اور شدت اور ہلا ہلا

ڈالے گئے یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے
ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مددسن لو بے شک اللہ کی مدو

مریب ہے۔ " ہیں ا

ترآن پاک سورة عنکبوت .....سورة نمبر 29 ..... آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے کہ:

"كيا لوگ اس محمند من بي كه اتن بات بر چور وي جائيس كه اتن بات بر چور وي جائيس كار كار ان كى آزمائش نه موگ-"

قرآن پاک سورہ انبیاء مسسورہ نمبر 21 سسآیت نمبر 35 میں فرماتا ہے کہ:
"ہر جان کو موت کا ذاکقہ چکھنا ہے اور ہم تمہاری آزمائش
کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو اور ہماری ہر طرف
شمیں لوٹ کرآنا ہے۔"

قرآن پاک سورہ البقرہ ....سورہ نمبر 2....آیت نمبر 155 میں فرما تا ہے کہ:
"اور ضرور ہم شمصیں آ زمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ
مالوں اور جانوں اور بھلوں کی کمی سے اور خوش خبری سنا ان صبر

والول كو\_''

صورة انفال ....سورة نمبر 8 ..... آیت نمبر 28 میں قرآن پاک فرما تا ہے کہ: "اور جان رکھو کہ تمھارے مال اور تمہاری اولا دسب فتنہ ہیں اور

الله کے پاس بڑا تواب ہے۔''

ہندومت میں زندگی بعدازموت

ہندومت میں دوسرے جنم کا نظریہ ..... ازسرنو تجسم ..... نیا جسم حاصل کرنا یا روح کا تناسخ واقع ہونا .....روح کا دوسرے قالب میں ڈھلنا۔

ينظريدانيشد .....حصة چهارم ....سورة نمبر 4 ..... آيت نمبر يل بيان كيا گيا كيا كيا كيا

"جس طرح ایک تنلی ایک پھول سے رس چوس کر دوسرے پھول کا رخ کرتی ہے ای طرح روح اپنے جسم سے نکل کر ایک نئے جنم میں وجود پذر یہوتی ہے۔"

#### (Karma) √

کرما سے مراد ہے عمل .....عمل یا سرگری اور بیہ نہ صرف ان اعمال کا احاطہ کرتا ہے جو ذہن سرانجام کرتا ہے جو ذہن سرانجام دیتا ہے لکہ ان اعمال کا احاطہ بھی کرتا ہے جو ذہن سرانجام دیتا ہے۔ کرما در حقیقت عمل اور روعمل ہے۔ اس کو اس محاورے کے تحت واضح کیا گیا ہے۔

## "جو بود کے وہی کا ٹو گے۔"

ایک کسان گذم بوکر چاولوں کے حصول کی امید نہیں کرسکتا۔ اس طرح ہر ایک اچھی سوچ یا اچھا کام اس فتم کے عمل کا متقاضی ہوتا ہے جو ہماری آئندہ زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ناقص سوچ اور برے کام ہمیں نقصان سے دو چار کرنے کے لیے واپس آتے ہیں .....اس زندگی میں یا آئندہ زندگی میں۔

### وهرما .... نيك اعمال

دھرما ہے مراد نیک اعمال ..... نیک ذمہ داریاں ہیں۔ ایک فرد کے لیے کیا بہتر ہے ..... ایک گردہ یا ایک برادری کے لیے بہتر ہے ..... ایک گردہ یا ایک برادری کے لیے کیا بہتر ہے .... یہتر ہے .... یوسب کچھ اس میں شامل ہے۔ اچھی کرما زندگی کے حصول کے لیے کیا بہتر ہے بین مطابق زندگی بسر کرنی جا ہے وگر نہ اس کا نتیجہ برے کرما کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ دھرما موجودہ زندگی پر اثر انداز ہونے کے علادہ متنقبل کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوسکتا ہے۔ کے علادہ متنقبل کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوسکتا ہے۔ مکشا (Moksha) ..... دوبارہ جنم کے تسلسل ہے سن ادی

مکشا کا مطلب ہے دوبارہ جنم کے تسلسل سے آزادی سسی تعنی سمسارا۔ ہر۔
ایک ہندو کا قطعی مقصد یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن دوبارہ جنم کا تسلسل ختم ہو جائے گا اور
ان کو دوبارہ جنم نصیب نہ ہوگا۔ یہ محض اس وقت ممکن ہوگا جبکہ کوئی کرما موجود نہ ہوگا۔
جس کی بنا پر کسی فرد کو نیا جنم بخشا جائے سسیعن اپنا اچھا اور برا کرما کھو بیٹھتا ہے۔

o دوبارہ بیدائش کا ذکر وبیدوں میں نہیں ہے

دوبارہ جنم کا نظریہ کی بھی ویدا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ روحول کے لیے جسم حاصل کرنے کا نظریہ موجود نہیں ہے۔

سوال: اگر خدا انصاف بیند ہے تو بھر ایبا کیوں ہے کہ کچھ بچے صحت مند بیدا ہوتے ہیں جبکہ کچھ بچے صحت مند بیدا ہوتے ہیں جبکہ کچھ بچے اور بہرے ۔۔۔۔۔ کچھ بچے امیر گھر انوں میں بیدا ہوتے ہیں جبکہ کچھ بچے غریب گھر انوں میں بیدا ہوتے ہیں جبکہ کچھ بچے غریب گھر انوں میں بیدا ہوتے ہیں؟

جواب:

ہے۔ یہ زندگی آخرت کا امتحان ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ ملک ..... سورۃ نمبر 67 ..... آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا گیا ہے۔

ں اللہ تعالیٰ اپنے مختلف بندوں کو مختلف طریقوں سے آزما تا ہے .... ان کی آ آزمائش مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔

ہر برس امتحانی پرچہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک جیسانہیں رہتا۔
بالکل اس طرح اللہ تعالی اپنے مختلف بندوں کی آ زمائش مختلف طریقوں
سے کرتا ہے۔ اپنے کچھ بندوں کو وہ صحت کی دولت سے نوازتا ہے اور پچھ
بندوں کو معذور پیدا فرماتا ہے۔ اپنے کچھ بندوں کو وہ دولت عطا کرتا ہے
اور کچھ بندوں کوغر بت عطا کرتا ہے۔

فیصلہ اس امتحان کی مشکلات کے پیش نظر کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو سہولتیں اور جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں اضیں سہولتوں اور خصوصیات کے تناظر میں فیصلہ فرمایا جائے گا۔ اگر امتحان مشکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے وقت نرم رویہ اختیار فرما کیں گے اور اگر امتحان آسان ہوا ہے بھی فیصلہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ نرم رویہ اختیار فرما کیں گے۔ مثال کے طور پر ایک غریب بندے پر زکوۃ فرض نہیں ہے اور جہاں تک زکوۃ ادا کرنے کا تعلق ہے اس سلسلے میں اے پورے نمبر ملیں گے۔ دوسری طرف ایک امیر بندے پر زکوۃ ادا کرنا فرض ہے۔ بہت ملیں گے۔ دوسری طرف ایک امیر بندے پر زکوۃ ادا کرنا فرض ہے۔ بہت مایہ لوگ اس فرض ہے۔ بہت اور کی اس فرض ہے۔ بہت ادا کرتے ہیں۔ لہذا جہاں تک زکوۃ ادا کرنے کا تعلق ہے تو وہ کم نمبر عاصل کریں گے۔

الله تعالى كچھ بچوں كو بيدائش نقائص كے ہمراہ اس دنيا ميں بھيجا ہے ..... كچھ بچ و نگر معذورى ليے بيدا ہوتے ہيں ..... كچھ بچ و نگر معذورى ليے بيدا ہوتے ہيں ..... كچھ بچ و نگر معذورى ليے بيدا ہوتے ہيں۔ اس نقص يا اس معذورى كے ليے نوزائيدہ بچہ ذمہ نہيں ہے۔ اليي صورت ميں عين ممكن ہے كہ الله تعالى ان كے والدين كا امتحان لے رہا ہوتا ہوكہ كيا وہ اس سانح كے بعد بھى الله تعالى پر كامل ايمان ركھتے ہيں۔ اس بارے ميں الله تعالى قرآن پاك سورة انفال ..... سورة نمبر 8 ..... آت بنبر 28 ميں بيان فرما تا ہے۔

''اور جان رکھو کہ تمھارے مال اور تہہاری اولا دسب فتنہ ہے۔''

سوال: ہندو پنڈت اور مفکرین اس امر سے اتفاق کرتے ہیں کہ ویدوں اور دیگر نہ ہی ہندو کتب میں بتوں کی پوجا کی ممانعت کی گئی ہے۔لیکن ابتداء میں چونکہ ذہن پختہ کارنہیں ہوتا تو عبادت اور پوجا پاٹ کے دوران توجہ مرکوز کرنے کی غرض سے ایک بت درکار ہوتا ہے۔ لیکن جب ذہن شعور کی بلندسط پر پہنچ جاتا ہے تب توجہ مرکوز کرنے کی غرض سے بت کی ضرورت در پیش نہیں ہوتی۔

جواب: اگر محض اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے ابتدائی مدارج میں بت درکار ہوتا ہے اور مابعد جب ذہن شعور کی بلند ترسطے پر پہنچ جاتا ہے اس وقت بت درکار نہیں ہوتا تب میں یہ کہوں گا کہ مسلمان پہلے ہی شعور کی بلند ترسطے حاصل کر چکے ہیں کیونکہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کسی بت یا جسمے کی ضرورت در پیش نہیں ہوتی۔

ہ اسان پر گھن گرج کیوں ہوتی ہے۔

جب میں انٹرنیشنل ریسرچ فاؤنڈ پٹن میں ایک سوامی کے ساتھ مصروف گفتگو تھا تو اس سوامی نے بتایا کہ جب ہمارا بچہ یہ سوال کرتا ہے کہ:

''آ سان پر گھن گرج کیوں ہوتی ہے؟''

تو ہم جواب دیتے ہیں کہ:

''اماں چکی پیس رہی ہے۔''

لینی آسانوں پر اماں (دادی اماں) آٹا پیس رہی ہے اور چونکہ وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لیے وہ سمجھ نہیں سکتا ..... بالکل اسی طرح ابتدائی مدارج میں لوگوں کو توجہ مرکوز کرنے کی خاطر بت کی ضرورت در پیش ہوتی ہے۔

اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حتی کہ اسلام وقت گزاری کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی عادت فراہم نہیں کرتا۔ ہیں بھی بھی اپنے بچے کو الیا غلط جواب نہیں دوں گا کیونکہ مابعد بچہ جب شعور کی منازل طے کرتا ہوا آسان پر بادلوں کی گئن گرج کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے گا تو وہ یہ سوچنے پر مجبُور ہوگا کہ میرے باتھ جھوٹ بولا تھا۔ اگر آپ میرشوں کرتے ہیں کہ بچے پچھ مشکل باپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ اگر آپ میرشوں کرتے ہیں کہ بچے پچھ مشکل

چیزوں کونہیں سمجھ سکتے تب آپ اس کو آسان اور سادہ زبان میں بھی جواب دے سکتے ہیں اور بیچ کو کبھی بھی غلط یا جھوٹ پر بنی جواب نہیں دینا چاہیے۔ اگر بیچ کے کسی سوال کا جواب آپ کو نہ بھی آتا ہوتو آپ میں اتنی جرائت موجود ہونی چاہیے کہ آپ سی کا اظہار کرتے ہوئے بچ سے کہ سکیں کہ:

''میں نہیں جانتا۔''

اگرچہ کچھ بچے اس جواب سے مطمئن نہ ہوں گے لیکن آپ کو بہر حال سی ہولنا چاہیے۔۔۔۔۔اگر یہی جواب میرے بچے کو دیا جائے تو وہ کہے گا کہ:

''آپ کو کیوں میرے سوال کا جواب نہیں آتا۔''

لہٰذا آپ کا یہ فرض ہوگا کہ آپ اپنی قابلیت بھی بڑھائیں اور اپنے بچے کی قابلیت بھی بڑھائیں۔

وہ بچے جو اوّل جماعت میں اس امر پر توجہ مرکوز رکھنے کے لیے کہ 2 جمع 2 ۔ 2 ۔۔۔۔۔ چار ہوتے ہیں (2 + 2 = 4) بت درکار رکھتے ہیں وہ جماعت اوّل ہے لیے کہ 2 جمع کے لیے کہ 2 جمع کے سے لیے کہ 2

پچھ پنڈت پوجا باٹ کے اس نظریے سے جھے قائل کرنے کی خاطریہ کہتے ہیں کہ جماعت اوّل میں بچے کو یہ بنیادی سبق دیا جاتا ہے کہ ایک بت کی مدد سے اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے خدا کی پوجا کی جائے لیکن مابعد جب وہ اپنی گریجوایشن کمل کر لیتا ہے تب اسے خدا کی پوجا کرنے کی غرض سے اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے کسی بت کی ضرورت در پیش نہ ہوگی۔

ایک اہم حقیقت جو زیرغور رکھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مخصوص مضمون کی بنیادیں مضبوط ہوں گی تب ہی مستقبل میں اس مضمون میں سبقت حاصل کرنے کی امید کی جاسکتی ہے .....مثال کے طور پر جماعت اوّل کا ریاضی کا استاد طلباء کو یہ درس دیتا ہے دو جمع دو چار ہوتے ہیں .....قطع نظر اس امر کے کہ طالب علم اسکول پاس کرتا ہے ۔۔۔۔۔ یا گریجوایش پاس کرتا ہے ۔۔۔۔۔ یا پی ایچ ڈی کا امتحان پاس کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔ اور دو جمع دو پانچ یا چھ کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔ اور دو جمع دو پانچ یا چھ کہمی نہیں ہوگا۔ بڑی جماعتوں میں طلباء الجبراء ۔۔۔۔۔ ٹریکنومیٹری اور لاگ ارتھ ازم کے بارے میں بڑھ سکتے ہیں لیکن جمع کی بنیاد ہنوز وہی رہے گی۔ اگر کلاس اوّل کا استاد بذات خود غلط بنیادوں کا درس دیتا ہے ۔۔۔۔۔ وہ کیسے امید کرسکتا ہے کہ متعقبل ہیں ہی اس مضمون میں سبقت حاصل کریں؟

تصور خدا کے بارے میں ویدوں کا یہ بنیادی اصول ہے کہ خدا کی کوئی شکل وصورت نہیں ہے۔لہذا یہ حقیقت جاننے کے بعد بھی مفکرین لوگوں کو غلط عمل اختیار کرنے پر کیسے خاموش رہ سکتے ہیں۔

کیا آپ اپنے بچے کو جو جماعت اوّل میں زیرتعلیم ہے یہ بتا کیں گے کہ دو جمع دو چارنہیں ہوتے بلکہ پانچ یا چھ ہوتے ہیں اور اس کو حقیقت اس وقت بتاتے ہیں جب وہ اسکول کا دورختم کر لیتا ہے۔ در حقیقت اگر وہ کوئی غلطی کرے تو آپ اس کی غلطی کی اصلاح کریں گے اور اس کو بتا کیں گے کہ دو جمع دو چار ہوتا ہے اور یہ انتظار نہیں کریں گے کہ وہ گر بجوایشن کرے تب آپ اے بتا کیں۔ اگر آپ ابتدائی مراحل میں اس کی تھیجے سرانجام نہ دیں گے تو آپ اس کے متعقبل کو داؤ پر لگا دیں گے۔ میں اس کی تھیجے سرانجام نہ دیں گے تو آپ اس کے متعقبل کو داؤ پر لگا دیں گے۔ سوال: بہت سے غیر مسلم مسلمانوں پر بیا الزام لگاتے ہیں کہ جب اسلام بت پرتی کے خلاف ہے تب مسلمان اپنی نماز کے دوران کیوں کھبہ کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں ؟

جواب:

كعبرقبله شريف بـ....ايك سمت ب

نماز کے دوران مسلمان کعبشریف کی بوجانہیں کرتے بلکہ کعبہشریف قبلہ

شریف ہے .....وہ ایک سمت ہے جس طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں .....اور ہم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کے سامنے نہیں جھتے .....اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو سجدہ نہیں کرتے۔

اسلام اتفاق و اتحاد پر یقین رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مسلمان نماز ادا کرنا چاہیں ..... کچھ مسلمان ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شال کی جانب منہ کر کے نماز ادا کریں گے ..... کچھ مسلمان ہے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مشرق کی جانب منہ کر نماز ادا کریں گے ..... لہذا اتفاق و اتحاد قائم رکھنے کی غرض سے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ محض ایک ہی سمت کی جانب منہ کر کے نماز ادا کریں ..... یعنی کعبہ شریف کی جانب منہ کر کے نماز ادا کریں۔ کعبہ شریف کی جانب منہ کر کے نماز ادا کریں کا مرکز ہے

سب سے پہلے مسلمانوں نے دنیا کا نقشہ بنایا تھا اور کعبہ شریف اس کا مرکز تھا۔۔۔۔۔ اس کے درمیان میں واقع تھا۔ مابعد اہل مغرب نے بھی دنیا کے نقشے بنائے لیکن کعبہ شریف دنیا کے نتیجے میں دنیا کا مرکز ہی رہا۔

کعبہ شریف کے گردطواف خدا کے ایک ہونے کا اظہار ہے

جب ملمان مكہ شریف میں واقع معجد حرم میں جاتے ہیں ..... ہم كعبہ شریف کے گرد طواف كرتے ہیں .... اے طواف كعبہ كہا جاتا ہے .... يعنى كعبہ شریف كرد چكر لگاتے ہیں جو یہ ظاہر كرتا ہے كہ چونكہ ہرايك دائرہ ايك مركز ركتا ہے كہ چونكہ ہرايك دائرہ ايك مركز ركتا ہے .... بالكل اى طرح اللہ تعالی ايك ہے ادر اى اللہ كی عبادت كرنی عبادت كرنی عبادت كرنی عبادت كرنی عبادت كرنی عبادت كے لائق نہیں۔

# انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز؟

ایک مناظرہ

ڈاکٹر ذاکر ناٹک مسٹررشمی بھائی زادری

(ۋاكىرمچە)

شروع اللہ کے نام سے جو بردا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ مسٹر وائی۔ پی۔ تر یو یدی .....اس شام کے مہمان خصوصی .....مسٹر راشی بھائی زاور ی ..... ڈاکٹر ذاکر نا تک .....مسٹر چن بھائی ؤ ہرہ .....مسٹر دھن راج سلیچا .....معزز مہمان گرامی .....خوا تین وحضرات .....السلام علیم .....آپ پرسلامتی ہو۔ منتظمین کی جانب ہے ..... ہندوستانی سبزی خور کا گکرس ..... اسلامک

ریسرچ فاؤنڈیشن اور رُشبھ فاؤنڈیشن ..... میں آپ سب کوخوش آ مدید کہتا ہوں ..... آج کے مثالی پروگرام ...... آج کی مثالی تقریب میں خوش آ مدید کہتا ہوں ...... آج کے موضوع پر ایک عوامی مباحثے میں خوش آ مدید کہتا ہوں ..... آج کے مباحثے کا موضوع ہے ہے کہ:

> '' کیا انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز ہے؟'' ۔۔۔۔۔ ایک انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز ہے؟''

یہ مباحثہ ایک دوستانہ ماحول میں ہورہا ہے .....اس مباحثہ میں شریک تمام تر احباب کے مابین ہم آ جنگی اور دوستانہ ماحول پایا جاتا ہے۔ میں ..... ڈاکٹر محمہ ناکک ..... میں اس مباحثہ کے کوآرڈی نیٹر کے فرائفن سرانجام دوں گا ..... لہذا میں ایک غیر جانبدار فرد کا کردار ادا کروں گا ..... یہ میرا ایک مقدس فرض ہے کہ میں اس اجلاس کو ایک مناسب اور منصفانہ ماحول مہیا کروں اور یہ ایک مناسب اور منصفانہ ماحول مہیا کروں اور یہ ایک مناسب اور منصفانہ ماحول میں جاری وساری رہے۔ لہذا میں اپنے دونوں مقررین کے علاوہ سامعین سے ماحول میں جاری وساری رہے۔ لہذا میں اپنے دونوں مقررین کے علاوہ سامعین سے ماحول اس مباحثہ کروں گا کہ وہ اس تقریب کا وقار بحال رکھیں اور ایک صحت مند ماحول اس مباحثہ کے لیے مہیا کریں۔ اب ہم ہندوستانی سبزی خور کانگرس کے سابق محدر مسٹر جیانتی لال، آر دوثی کا استقبال کرتے ہوئے آخیں آئ کی شام کے مہمان

خصوصی کو متعارف کروانے کے فرائفل سونییں گے۔ آج کے مہمان خصوصی مسٹر وائے۔ لی۔ تریویدی ہیں۔

(الالالال)

(مسٹر جیانتی لعل دوشی)

مسٹر وائی۔ پی۔ تربیدی سپریم کورٹ آف اغریا کے ایک سینئر ایڈووکیٹ بیں اور ممبئی کے ایک نامور قبیس ماہر بھی ہیں۔ معاشی میدان میں بھی ان کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ وہ انڈین مرکنائل چیمبرز کے سابق صدر ہیں اور دیگر گئی ایک اداروں …… ٹریڈ اور انڈسٹری باڈی کے فعال رکن بھی ہیں …… بیشہ وارائہ میدان میں …… وہ چیمبرآ ف انفار میشن ٹیکنالو جی میں سات میدان میں وہ مدہیہ ٹربیوٹل کے علاوہ بار ایسوی ایشن کے نائب صدر سے …… سیاسی میدان میں وہ مدہیہ پرادیش کا گرس کمیٹی بی آرس سی کے ٹریڈر ہیں۔ وہ بہت می بلک لمیٹڈ کمپنیوں کے چیئر مین اور ڈائر کیٹر بھی ہیں …… تعلیمی میدان میں وہ جمبئی یو نیورٹی سے مسلک پیئر مین اور ڈائر کیٹر بھی ہیں …… تعلیمی میدان میں وہ جمبئی یو نیورٹی سے مسلک رہے ہیں۔ اُن کے کئی ایک آرٹیل مختلف اخبارات اور رسائل کی زینت بنتے ہیں۔ اُن کے کئی ایک آرٹیل مختلف اخبارات اور دور درشن سے خطابات بھی میں … شکر یہ

Ø....Ø....Ø

(ۋاكىرمحمە)

اب مسٹر دھن راج سلیج ..... صدر رُشیھ فاؤنڈیشن ہمارے معزز مہمان خصوصی کا استقبال کرتے ہوئے آخیں ہار پہنا ئیں گے۔ (تالیاں)



اب ہمارے مہمان خصوصی مسٹر وائی۔ پی۔ تربیدی ہمارے سامعین سے خطاب فرمائیں گے جو آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں .....مسٹر وائی۔ پی۔ تربیدی (مسٹر ربویدی)

ڈاکٹر ذاکر نائک..... ڈاکٹر ذاکر اٹنگ کے داور پی ..... ڈاکٹر محمد نائک ..... ڈاکٹر دھن راج سلیجا..... چن لعل وہرہ اور دوستو!

بیشتر اس کے کہ میں اپنا تعارفی خطاب پیش کروں ..... جھے بتایا گیا تھا .....

اور میرا خیال ہے کہ مجھے یہ دہرا دینا چاہیے ..... اور پورے وقوق کے ساتھ کہنا

چاہیے ..... ہماری تہذیب کا ایک عظیم ترین دوست اور عظیم ترین دشمن .... موبائل فون

ہر طیکہ آپ اس کی واقعی ضرورت محسوس کریں .... شدید ضرورت محسوس کریں .... اور

بشرطیکہ آپ اس کی واقعی ضرورت محسوس کریں .... شدید ضرورت محسوس کریں .... اور

جب آپ کی اجلاس میں مصروف ہوں .... یہ آپ کا عظیم ترین دشمن ہے .... للندا

میں ان احباب سے درخواست کروں گا جن کے پاس ایسے فون موجود ہیں ..... براہ

مہر پانی اپنے فون بند کر دیں اور دوسرول کے لیے خلل اندازی کا باعث نہ بنیں ..... کیونکہ یہ سوچ بچار کے ربحان پر اثر انداز ہوتا ہے .... ان کی سوچ بچار پر اثر انداز ہوتا ہے .... ان کی سوچ بچار پر اثر انداز ہوتا ہے جو خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے خیالات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جو اس خطاب سے مستفید ہورہے ہوں اور دیگر افراد کو بھی اپنا نشانہ بنا تا ہے۔

اس خطاب سے مستفید ہورہے ہوں اور دیگر افراد کو بھی اپنا نشانہ بنا تا ہے۔

دوستوا میں تمام تر مقررین اور آپ سب احباب کوخوش آ مدید کہتا ہوں .....
اس مباحث میں شرکت پر خوش آ مدید کہتا ہوں جو ایک صحت مند ماحول میں پروان
چڑھ رہا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے یہ مباحثہ دیگر مباحثوں کے لیے ایک بہتر پیش جیمہ
ثابت ہوگا جو مستقبل قریب میں سرانجام پائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مباحثہ اس
جیسے دیگر مباحثوں کے آغاز کا سبب ثابت ہوگا ..... یہ مباحثہ سے مباحثہ یا آپ

اس کو پچھ بھی کہہ لیس غالبًا ایک بہترین روایت قائم کرنے کا باعث ثابت ہوگا..... ہندو تہذیب اور اسلام کے لیے ..... ہمارے ندہب اور ہماری تاریخ میں ایسے مناظروں کی مثال ملتی ہے جو کہ جنگ (Janak) جیسے بادشاہوں کے دربار میں منعقد ہوتے تھے..... جہاں پر مختلف خیالات کے حامل لوگ..... کیونکہ ہندوستانی مجھی بھی کیساں خیالات کے حامل نہیں رہے .....گی ایک افکار کے تحت خدا کی ذات کا اقرار نہیں کیا جاتا تھا .....لہذا بادشاہ جنگ ان کو باہم اکٹھا کرتا تھا اور ان کومباحثے پر اکساتا تھا..... وہ کسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا بلکہ ان کواظہارِ خیال کی دعوت ویتا تھا ..... اور مابعد اس مباحثے کے نتائج حاضرین پر چھوڑ دیتا تھا کہ وہ اپنے ذہن بذات خود آمادہ کریں۔ لہذا مندوستانی سرزمین پر سے ممارے مندو ندہب کی ایک روایت تھی ..... اورییاسلام کی بھی ایک روایت رہی ہے۔حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آنے والے برسوں کے دوران اسلام ایک ندهب تھا....عرب کی سرزمین وہ سرزمین تھی جو منطق، ریاضی اور علم فلکیات وغیرہ کیھنے کی آ ماجگاہ تھی ان تمام امور پرمباحثے ہوتے تھے اور عرب کے عظیم مفكرين اپنے افكار قائم كرتے تھے..... تحقیق كرتے تھے اور اس علم كو اہل مغرب تك بہنچاتے تھے۔میرے خیال میں بورپ کی نشاۃ ٹانیہ کا ماخذ بھی ان مفکرین کے افکار تھے ..... جو اینے دور کے عظیم مفکر تھے۔عربوں نے سائنس ٹیکنالوجی، ریاضی، فلفہ اور منطق کے میدان میں بوے معرکے مارے تھے .... اسلام کی بیروایت آج تک قائم ہے کہ وہ آزادانہ سوچ کا موقع فراہم کرتا ہے۔

مغل شہنشاہ اکبر..... وہ بھی تمام نداہب کے لوگوں کوطلب کرتا تھا۔۔۔۔ حتی کہ عیسائیوں کو بھی جو اس وقت موجود تھے۔۔۔۔۔ وہ ہندوستان کے ساحل پر اتر بے تھے۔۔۔۔۔ ان کو بھی طلب کیا جاتا تھا اور ان کو بھی موقع دیا تھا کہ وہ اس بارے میں اظہار کریں کہ ان کا فرہب کیا کہتا ہے۔ لہذا میصحت مند مباحث .....صحت مند ماحول میں پروان چڑھنے والے مباحث کسی بھی تہذیب، ثقافت اور قوت برداشت کے حامل معاشرے کی ترقی کے لیے از حد ضروری ہیں۔

ڈاکٹر وہرہ نے کہا کہ وہ غیر جانبدار ہے ..... میں بھی آپ کو یہ بتانا جا ہتا مول ..... اسے بھی بتانا چاہتا ہول .... اور آپ سب احباب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی غیر جانبدار ہوں ..... اگر میں غیر جانبدار نہ ہوتا تو مجھے بھی بھی مہمان خصوصی نه بنایا جاتا ..... اور میں اس موضوع پر کوئی حتی تجره پیش کرنے کی کوئی خواہش نہیں ر کھتا ..... کیکن ایک بات ..... میں نبال پر بیان کرنا جا ہوں گا ..... اس کو میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا کہ وہ تمام تر جانور .....فطری طور پر جو گھاس خور واقع ہوئے ہیں ..... وہ جانور جو گھاس پھوس اور پتوں کو اپنی غذا بناتے ہیں وہ ہموار دانتوں کے حامل ہوتے ہیں ..... نو کدار دانتوں کے حامل نہیں ہوتے ..... تمام وہ جانور جو گوشت خور ہیں ..... وہ نو کدار دانتوں کے حامل ہوتے ہیں .... انسان ایک الی مخلوق ہے جو دونول اقسام کے دانتوں کی حامل ہے ..... یعنی ہموار اور نوکدار دونوں اقسام کے دانوں کی حامل ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایسا اس وجہ سے ہو کہ فطرت جاہتی ہو کہ یہ مخلوق قائم رائم رہے .....فطرت میسوچی ہوکہ میخلوق ..... یعنی انسان ..... اہم ترین مخلوق ہے اور اس کو دنیا کو رونق بخشنے کے لیے قائم رہنا چاہیے .... ان کو دنیا میں حصت بنانا چاہے .... ان کومیرا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے .... لہذا فطرت شاید بد جا ہتی تھی کہ یہ مخلوق لعنی حضرت انسان ہر طرح کے حالات کے تحت زندہ وسلامت ره سکے۔اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ ابتدائی دور کا انسان گوشت پر ہی گزارہ كرتا تها.....اس وقت زراعت كا رواح نه تها بلكه زراعت ابهي متعارف بي نهيس موكي تقى ..... جول جول تهذيب ترتى كرتى كئي .....اين ارتقاكى منازل طي كرتى كئي ..... لوگ زراعت کی جانب متوجہ ہوئے .....اس کے بعد پھولوگ سبزی خور بن گئے اور
پھوگوشت خوری پر قائم رہے .....اور آج کل کے بہت سے گوشت خور حضرات سبزی
خوری بھی کرتے ہیں اور وہ سبزی خوری کو بھی اپنی غذا کا ایک جز وتصور کرتے ہیں .....
میرا خیال ہے کہ جب ہم اس پہلو پر بات کرتے ہیں کہ کیا اس کی اجازت ہے یا سے
منوع ہے .....ہم فدہب کی جانب سے اس کی اجازت یا ممانعت کی بات کر رہے
ہوتے ہیں ....اس ایک پہلو پر ڈاکٹر نائک ..... ہیں شاید آپ سے اختلاف کرنا پند
کروں ۔میرا خیال ہے کہ یہ فدہب کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں سے ہتائے کہ:
درہمیں کیا کچھ کھانا جا ہے اور کیا کچھ نہیں کھانا جا ہے۔''

ندہب کو ہماری روح کو پاکیزہ کرنا جا ہے ۔۔۔۔۔ ہمارے ضمیر کو پارسا بنانا چاہیے۔۔۔۔۔ اچھے عمل کی تلقین کرنی جا ہے۔۔۔۔۔ ہمیں اس راستے پر چلانا جا ہے جو راستہ خدا کی طرف جاتا ہے۔۔۔۔۔ اور ہمیں کیا کھانا جا ہے اور کیا نہیں کھانا چاہیے ۔۔۔۔۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ڈاکٹروں کو حل کرنا جا ہے۔۔۔۔۔۔ ڈاکٹروں کو بتانا چاہیے کہ ہمیں کیا گھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔۔۔۔۔ یہ خذائی ماہرین کو ہمیں بتانا چاہیے۔۔۔۔۔ یہ ہمارے ندہب کا کام نہیں کہوہ ہمیں بتائے کہ:

وجمعيں بياز نبين كوانا جاہے ....مسمس ادرك نبيس كھانا جا ہے-''

یہ ایسی ہاتیں ہیں جو غذائی ماہرین کو بتانی چاہئیں کہ یہ چیز وہ چیز ہے جو
آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے ۔۔۔۔۔ یہ آپ کی بقا کے لیے بہت اچھی ہے ۔۔۔۔

یہ بیماریوں کے خلاف آپ کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہت اچھی ہے ۔۔۔۔۔

یہ بیماریوں کے خلاف آپ کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہت اچھی ہے ۔۔۔۔۔

آپ کو اس چیز کو ضرور استعمال کرنا چاہیے ۔۔۔۔۔ اپنی خوراک کا حصتہ بنانا چاہیے ۔۔۔۔۔۔

گونکہ یہ موضوع آج کل کی جدید سائنس کا موضوع ہے ۔۔۔۔۔، ہم نے آگے بڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔

مزید ترقی کرنی ہے ۔۔۔۔۔۔ اور اپنی اگلی منزل کی جانب دیکھنا ہے ۔۔۔۔۔، ہم 12 ویں صدی

میں داخل ہونے کے قریب ہیں ..... ہم سے بہت ی امیدیں وابستہ ہیں ..... آج میں ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا ..... ہید ایک عطائی ماہر کی پیشین گوئی تھی ..... وہ عطائی ماہراس سوچ کا حامل تھا کہ بیخصوص ملک ..... جو تین اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے ..... یہ ملک ونیا کا چوٹی کا ملک بن جائے گا اور ہم دنیا کی چوٹی کی طرف جارہے ہیں ..... ایک عالمی طاقت بن رہے ہیں .... اپنے آپ کو پچھ فرسودہ نظریات کا یابند کرتے ہوئے۔ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے ..... آ گے براهنا ہے..... اگر ہم نے بطور ایک قوم اپنا ایک مقام پیدا کرنا ہے..... اگر ہم نے پچھ حاصل کرنا ہے تو ہمیں فرسودہ نظریات سے دست بردار ہوتا ہوگا .....جیا کہ میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ ہندوستان اور یا کستان دونوں کو ایک دوسرے کے نزد یک آنا ہوگا ..... اس طرح وہ 21 ویں صدی کے راہنما کے طور پر اجر سکتے ہیں اور اگر ایسا ممکن ہو جائے تب میں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کروں گا کہ ہم ان فرسودہ نظریات کو بالائے طاق رکھ دیں گے ..... جمیں کیا کھانا جا ہے اور کیا نہیں کھانا چاہیے..... بیرڈاکٹروں کو بتانا چاہیے۔اگر سائنس کی ایک نٹی وریافت سامنے آتی ہے َ کہ ٹماٹر سرطان کے امراض سے بچانے میں معاون ثابت ہوسکتا ہے اور اگر کوئی مجھے یہ بوجھے کہ کیا آپ ٹماٹر کھا کیں گے؟ ..... میرا جواب یہی ہوگا کہ جھے ٹماٹر کھانے ع بئیس کیوکد سائنسی تحققانت کے مطابق بیسرطان کے امراض سے بیاؤ میں معاون نابت ہو سکتے ہیں قطع نظر اس امر کے کہ میرا ندہب ٹماٹر کھانے یا نہ کھائے کے بارے میں کیا کہتا ہے .... لبذا میرا خیال ہے کہ ہمیں سائنس دانوں سے باہم رابطہ رمنا جاہیے اور ان کی تحقیقات کی روشی میں اپنا لائح عمل طے کرنا جاہے ..... جمیں وا ہے کہ ہم ایک جدید ذہن کے حامل بنیں .....ایک سائنسی نقط نظر اپنانے کے حامل بنیں ....تب میرا خیال ہے کہ آج نہیں تو کل تمام دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی .....

ان تعارفی کلمات کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں غیر جانبدار ہوں اور میں فاضل احباب کے نقطہ ہائے نظر سننا پیند کروں گا جھوں نے اس عنوان پر تحقیقات سرانجام دی ہیں۔

(ۋاكىرمچە)

شکر پیمسٹر تر یویدی ..... اب ہم ہر ایک مقرر کا مختفر تعارف پیش کریں گے اور اس کے بعد بقایا پروگرام کی جانب بڑھیں گے۔

مسٹر چن بھائی وہرہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ..... وہ ہندوستانی سنری خوروں کی کانگرس کے سینئر نائب صدر ہیں ..... وہ مسٹر راشی بھائی زیوری کو متعارف کروائیں گے۔

(مسٹرچن بھائی وہرہ)

آج مجھے ہندوستانی سبزی خوروں کی کانگرس کے صدر شری راشی بھائی
زاور کی کو متعارف کرواتے ہوئے ولی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ
عوامی مباحثہ بہت ہی دلچسپ ثابت ہوگا۔ ہمارے مہمان خصوصی کی تعارفی تقریر سے
بھی یہ بات عیاں ہے کہ یہ مباحثہ ایک دلچسپ مباحثہ ثابت ہوگا ..... للمذا آ یے ہم
ایک بہترین مباحث کی امید واثق رکھتے ہوئے آگے برھیں۔

راثی بھائی زاوری پیٹے کے اعتبار سے چارٹرڈ اکاؤنٹٹ ہیں ۔۔۔۔۔ان کی اپنی فرم ہے جس کا نام ہے ''راثمی زاوری اینڈ کمپنی' '۔۔۔۔۔ وہ اپنے میدان میں کافی زیادہ شہرت کے حامل ہیں ۔۔۔۔۔ وہ ایک بہترین مقرر ہیں ۔۔۔۔۔ جہاں تک نہبی تقاریر کا تعلق ہے۔۔۔۔۔ وہ بہت سے نہبی فلسفوں کے ماہر ہیں ۔۔۔۔۔ ان پر دسترس رکھتے ہیں ۔۔۔۔ وہ جارٹرڈ اکاؤنٹٹ سوسائی کے ایک فعال رکن ہیں ۔۔۔۔ وہ بھارت جین مہامنڈل کے چارٹرڈ اکاؤنٹٹ سوسائی کے ایک فعال رکن ہیں ۔۔۔۔ وہ بھارت جین مہامنڈل کے رکن بھی ہیں ۔۔۔۔۔ وہ جین دائش وروں کے فورم کے بانی بھی ہیں ۔۔۔۔ جین مت کے رکن بھی ہیں ۔۔۔۔ جین مت کے

حامل افراد کے لیے یہ ایک اہم ادارہ ہے۔ وہ کالا گباری (Kala Gujari) کے ساتھ بھی بخوبی مسلک ہیں ۔۔۔ 63 برس کی عمر میں بھی وہ نوجوان دکھائی ویتے ہیں ۔۔۔۔ 63 برس کی عمر میں بھی وہ نوجوان دکھائی ویتے ہیں ۔۔۔۔ وہ تحت کفتی ہیں اور تو انائی سے بھر پور ہیں اور وہ ہمیشہ اس قتم کے مباحثوں کو قدر کی نگاہ سے و کیھتے ہیں ۔۔۔۔ اور آج کا مباحثہ حقیقت میں ایک اچھا مباحثہ ہے۔ میں مرز راشی بھائی زاور ی کا تعارف پایہ اختام کو پہنچانے سے قبل میں اپنے مہمان خصوصی کے علاوہ دھن راج جی اور ذاکر نائک صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جھوں نے اس مباحث کے اہتمام میں بڑھ چڑھ کر کاوش سرانجام دی جس کا عنوان ہے کہ:

''کیا انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز ہے؟'' (ڈاکٹر محمہ)

جناب اشرف محمدی ..... ڈاکٹر ذاکر ناٹک کو متعارف کروائیں گے۔ (اشرف محمدی)

واکر فاکر فاکر کی ناکسی میں 33 برسی اسلامک ریسری فاکندیشن میمبی کے صدر ہیں ہیں۔ اگر چہ پیٹے کے اعتبار سے وہ ایک طبی ڈاکٹر ہیں لیکن وہ اسلام اور تقابلی نداہب کے میدان میں بین الاقوامی خوش بیال مقرر کا درجہ رکھتے ہیں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر اسلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو رفع کرنے میں اپنا چواب نہیں رکھتے ۔ اس مبار کہ کے حوالے سے ان غلط فہمیوں کو رفع کرنے میں اپنا فائی نہیں رکھتے۔ انھیں دیگر نداہب کی ذہبی اور مقدی کتب پر بھی گراں قدر عبور حاصل ہے۔ سے وہ دلائل سے منطق اور جدید سائنسی خفائق کی روشی میں اسلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ وہ کی روشی میں اسلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ وہ این عقیدی تجزیات اور قائل کر لینے والے جوابات کے لیے بھی مشہور ہیں سے وہ ان

سوالات کے قائل کر لینے والے جوابات پیش کرتے ہیں جو ان کے سامعین ان سے دریافت کرتے ہیں اور بیسوالات ان کی عوامی تقاریر اور مباحثوں کے بعد ان سے کیے جاتے ہیں .....گذشتہ تین برسوں کے دوران انھوں نے دنیا بحر میں 300 سے زائد عوامی مباحثے منعقد کیے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر دنیا بحر میں گئی ایک بین الاقوامی ٹیلی ویژن اور سیلائٹ ٹیلی ویژن جات کی بھی زینت بن چکے ہیں ..... انھوں نے مختلف اور سیلائٹ ٹیلی ویژن جات کی بھی زینت بن چکے ہیں ..... انھوں نے مختلف ذاہب کی حامل کئی ایک شخصیات کے ساتھ گئی ایک فداکر سے بھی سرانجام دیے ہیں۔ (ڈاکٹر محمہ)

بہت سے افراد نے مجھے بیسوال کیا ہے کہ:

"ہم یہ مباحثہ کیوں کر رہے ہیں..... ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے.... ان مقررین کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ میں اس کی وضاحت پیش کرنا چاہوں گا۔

"تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل مسٹر دھن راج سلیجا ایک روز اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے دفتر آئے۔آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ وہ رُشجہ فاؤنڈیشن کے صدر ہیں ان کے پاس پچھ لئر پچر موجود تھا جس میں سبزی خوری کا پرچار کیا گیا تھا ۔۔۔۔ سبزی خوری کی تعریف کی گئی تھی ۔۔۔۔ اور سبزی خوری اپنانے کو سراہا گیا تھا ۔۔۔۔ اس لئر پچر میں دنیا کے بوے نداہب کے حوالے بھی شامل تھے اور شامل تھے۔ اس میں قرآن پاک کے حوالے بھی شامل تھے اور حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بھی شامل حقے دری اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بھی شامل سے انسانوں کے لیے ممنوع

ہے ۔۔۔۔۔ کچھ بحث مباحث کے بعد مسرسلیچا نے یہ تجویز پیش کی کہ پائلر ہال میں ایک عوامی مناظرے کا اہتمام ہونا چاہیے۔۔۔۔۔ اور یہ مباحثہ مسٹر راشی بھائی زاویری۔۔۔۔۔صدر۔ ہندوستانی سبزی خوروں کی کائلرس اور ڈاکٹر ذاکر نا تک صدر اسلامک ریسری فاؤنڈیشن کے درمیان ہونا چاہیے اور اس مناظرے کا عنوان ہونا چاہیے کہ:

''انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز؟'' ''اس طرح سامعین کرام کے لیے بیمکن ہوگا کہ وہ مختلف اقسام کے نقطہ ہائے نظر کو جان سکیں اور دونوں مقررین کے نقطہ نظر ے استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنی ذاتی رائے قائم کر سکیں۔ دونوں مقررین اس امر کے لیے متفق ہو گئے ..... میمض یا کچ روز سلے کی بات ہے .... میں نے مسٹر زاوری سے ملاقات کی اور انھوں نے درخواست کی کہ اپنی گفتگو کے دوران .... این خطابات کے دوران دونوں مقررین کو دیگر فدہب کو موضوع بنانے سے احر از کرنا جاہیے .....اگر چہ ڈاکٹر ذاکر تقابلی نداہب کے میدان میں انتہائی سرگرم اور پرُ جوش میں لیکن وہ بھی مان گئے۔ اس لیے جہاں تک نہی نکات کا تعلّق ہے .... خطاب کے دوران اور مارے مقررین کے لیے جوابات کے دوران .....مسر زاوری فقط جین مت کے نقطہ نظر کے حوالے ہے بات کریں گے جبکہ ڈاکٹر ذاکر محض اسلام کے نقطہ نظر کے والے سے بات کریں گے ..... بشرطیکہ اس سے بث کر لائحمل

اختیار کرنے کے لیے مجبُور نہ کیا گیا۔

چنانچہ اس مباحثے کے پس منظر کا یہ ایک مخضر سا خلاصہ تھا جو مباحثے کے اغراض و مقاصد واضح کرنے کے لیے ضروری تھا۔
یہ پروگرام اس طرح جاری و ساری رہے گا جس طرح طے پایا گیا ہے ۔۔۔۔۔ جس طرح دونوں مقررین کے درمیان طے پایا ہے۔۔۔۔۔ جس مرر راشی بھائی زاویری پہلے خطاب فرمائیں گے۔ وہ 50 منٹ تک ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں گے۔۔۔۔۔ خطاب کا موضوع ہوگا کہ:

"انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز؟"
"اس کے بعد ڈاکٹر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ وہ بھی 50 منٹ تک ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں گے۔۔۔۔۔ ان کے خطاب کا موضوع بھی وہی ہوگا۔"

دونوں مقررین کے خطاب کے بعد خطاب کے جواب کا ایک اجلاس
ہوگا ۔۔۔۔۔ اس دوران مسٹر زاوری 15 منٹ کے اندر اندر ڈاکٹر ذاکر کے خطاب کا
جواب پیش کریں گے ۔۔۔۔۔۔ ڈاکٹر ذاکر نے اپنے خطاب کے دوران جومواد پیش کیا ہوگا
اس پر اپنا جوابی رقمل ظاہر کریں گے۔ جب خطاب کے دورانیے کے پانچ منٹ بقایا
رہ جائیں گے تب میں ہر ایک مقرر کو یہ باور کروا دوں گا کہ آپ کے دورانیے کے
پانچ منٹ باتی ہیں تاکہ وہ اپنی گفتگو کوسمیٹتے ہوئے اختتا م تک پہنچا سکیں۔

آخر میں ہمارا سوال جواب کا اجلاس ہوگا۔ اس اجلاس میں سامعین کرام دونوں مقررین سے باری باری سوالات پوچھ سکتے ہیں ..... یہ سوالات ما تک کی وساطت سے پوچھے جا سکتے ہیں جو کہ ہال میں مہیا کیے گئے ہیں.....تحریری سوال بھی قابل قبول ہوں گے لیکن اس کو دوسری ترجیح حاصل ہوگی.....اگر وقت نے مہلت دی تو ان کے جواب بھی پیش کیے جائیں گے۔

اب میں اپنے پہلے مقرر سے درخواست کروں گا (مسٹر راشی بھائی زاوری) کے وہ اپنا خطاب پیش کریں۔

خواتین وحضرات مسٹرراشی بھائی زاوری

(مسٹرزاوری)

بیشتر اس کے کہ میں اپنے خطاب کا آغاز کروں ..... میں حقیقت میں از حد خوش ہوں ..... مجھے بھائی چارے کی اس فضا کو دیکھ خوش ہوں ..... مجھے بھائی چارے کے اس ماحول ..... بھائی چارے کی اس فضا کو دیکھ کر از حد خوش محسوس ہورہی ہے۔

## (تالياں)

''مہمان خصوصی مسٹر وائی۔ پی۔ تربویدی ..... صدر رُشیم کارپوریشن ..... شری دھن راج سلیجا ..... فاضل مقرر ڈاکٹر ذاکر ناک ..... آئی ناک ..... آئی ایک ..... آئی وی سی کے نائب صدر شری چمن بھائی وہرہ ..... دیگر معزز حاضرین کرام ..... میرے دوستو ..... بھائیواور بہنوں ..... ''

سب سے پہلے میں اس کاوٹ کوخراج تحسین پیش کروں گا جس کے تحت تغیوں اداروں بالحضوص اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے یہ زحمت فرمائی کہ اس لیکچر کا بخوبی انتظام سرانجام دیا ..... جھے یہ کہنے میں کوئی قباحت اور کوئی انتظام سرانجام دیا ..... جھے یہ کہنے میں کوئی قباحت اور کوئی انتظام سرانجام دیا .... جھے یہ کہنے میں کوئی قباحت اور کوئی انتظام سرانجام دیا ... جھے اور تاہد کے میں ہے۔ دوستو آج کا موضوع ہے:

''انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز؟''

اس موضوع کے بارے میں کوئی بھی دلیل یا کوئی بھی بیان ہمیشہ متعلقہ نقطہ نظر کے تحت زیر نظر رکھا جاتا ہے۔۔۔۔۔ اس بارے میں قطعی حقائق۔۔۔۔قطعی بیان موجود نہیں ہے جو یہ یقین وہائی کروا سکے کہ یہ 100 فیصد جائز ہے یا سو فی صد ناجائز ہے۔۔۔۔۔لہذا دوستو۔۔۔۔ آ ہے ہم دیکھیں۔۔۔۔۔مشر تربویدی نے بجا فرمایا ہے کہ ہم محض نہ ہی نقطہ نظر کے تحت بات نہیں کریں گے۔۔۔۔ ذہب سے ذہب کو داخل کرنا ہوگا۔۔۔۔۔ آ ہے کہ موضوع ہے ذہب کو کسی بھی صورت الگنہیں کر سکتے۔لین میں اس موضوع پر بات کرنا ۔۔۔۔ خطاب کرنا لیند کروں گا کہ:

''گوشت خوری انسان کے لیے ناجائز ہے۔''

Ĩ

"گوشت خوری انسان کے لیے ممنوع ہے۔"

یہ کی ایک زاوبوں ..... کی ایک نظریات ..... کی ایک وجوہات کے تحت

ممنوع ہے۔

ہم جو کچھ سوچتے ہیں ..... جو ممل کرتے ہیں ..... اور ہماری سوچوں کو ہماری خوراک کنٹرول کرتی ہے ..... ہم جیسی خوراک کھاتے ہیں ویبا ہی ممل سرانجام ویتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بیر موضوع بڑی اہمیّت کا حامل ہے .....ہمیں خوراک کا انتخاب کھ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہماری سوچ کا زاویہ شبت حیثیت کا حال ہو ...... لفظ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہماری سوچ کا زاویہ شبت حیثیت کا حال ہو ..... لفظ اس بھی سب کچھ شامل ہے ..... اور یقین کریں میرے دوستو ..... نہ صرف تمام تر نمام سب نہ طبی سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ لازی طور پر ہماری سوچوں کو متاثر کرتی ہے .... اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ممل پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ دوستو ایک وقت ایسا بھی تھا جبکہ نعم البدل میسر نہ تھا .... جیسا کہ مسر تر یویدی نے درست کہا تھا کہ:

''اس دنیا میں ایسے مقامات بھی موجود تھ ..... اور حتی کہ اب بھی ایسے مقامات موجود ہیں جہاں پر سزیاں دستیاب نہیں ہیں۔لہذا ان حالات میں ایسے مقامات کے لوگ کیسے سزیوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔''

لیکن اب دنیا از صدر تی کر چی ہے ۔۔۔۔۔ اس تر تی کی بدولت نقل وحمل کے ذرائع بھی برق رفقار ہو چیے ہیں ۔۔۔۔۔نقل وحمل کے ذرائع نے بھی از صد تر تی کر لی ہے ۔۔۔۔۔ اب نقل وحمل کا برق رفقار نظام دستیاب ہے اور کوئی بھی چیز بشمول غذا وغیرہ دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں بخوبی بھیجی جا سکتی ہے اور اس کی نقل وحمل اب کوئی مسئلے نہیں رہا۔

اب چونکہ ہمیں لغم البدل دستیاب ہے لہذا ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کون سالغم البدل بہتر ہے ۔۔۔۔۔۔ اور ہمیں دیسوچ بچار تمام حوالوں سے سرانجام دینا چاہیے۔۔۔۔۔ جو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں ۔۔۔۔۔ اور میرے دوستو یہی وجہ ہے کہ اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں ۔۔۔۔۔ '' گوشت خوری کی اجازت نہیں ہے'' ۔۔۔۔ محض ہندوستان کے لیے اس کی اجازت بندنہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے اس کی اجازت بندنہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے اس کی اجازت بندنہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے اس کی اجازت بندنہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے اس کی اجازت بند ہے۔۔ بہلی بات یہ

ہے کہ میں بیہ کہوں گا کہ:

"تمام تر ہندوستانی فلاسفروں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کی جاندار کالوق کو نقصان سے دوجار نہیں کرنا جا ہے ..... نہ صرف اس جاندار کلوق کو نقصان سے دوجار نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے بلکہ اس جاندار مخلوق کو بھی نقصان سے دوجار نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ۔.... ایس جاندار کلوق ہوا.....

لیکن ہرکام کی ہمیشہ ایک حد ہوتی ہے ..... انسان کے لیے یہ ایک مشکل امر ہے کہ وہ کئی مشکل علم میں میں میں میں می امر ہے کہ وہ کئی ایک کام سے مکمل طور پر باز رہے .... خلاف ورزی اس کی ضرورت کی شکل میں سراٹھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لارڈ مہاویر نے کہا ہے کہ:

ر می از کم آپ لازی ہلاکوں کوتو محدود کر سکتے ہیں اگر چمکل ہلاکوں سے اپنا دامن نہیں بچا سکتے ..... اپنے خود غرضانہ مقاصد یا پھر اپنی بھوک کی ضرورت کے پیش نظر آپ کمل ہلاکوں سے دست بردار نہیں ہو سکتے۔''

اور میں وجہ ہے کہ:

''جین مت کے تحت اور ہندوستان کے اکثر فلسفوں کے تحت گوشت خوری مکمل طور پرممنوع ہے۔''

چونکہ یہ ہمارا نہ ہی پہلو ہے لہذا میں اس کی گہرائی میں نہیں اتروں گا ......
لیکن جہاں تک نفسیاتی پہلو کا تعلّق ہے ..... کہ گوشت خوری ہماری سوچوں اور ہمارے
عمل اور افعال پر اثر انداز ہوتی ہے ..... یہ ایک اہم ترین حصتہ ہے ..... فاضل
مصنفین ..... فی الحال میں ان کے نام فاش نہیں کروں گا لیکن میرے پاس ان کے

حوالے موجود ہیں ....انھوں نے کہا کہ:

د يكصين جب مين تغم البدل كي بات كرتا هون ..... آپ ادهر و يكھين .....

آپ ان درندوں کی جانب دیکھتے ہیں جو جنگلوں میں بسرا کرتے ہیں ۔... وہ جو گوشت خوری تک محدود رکھیں گوشت خور ہیں ۔... کوشت خور ہیں اپنے آپ کو گوشت خوری تک محدود رکھیں گے۔۔۔۔۔ لیکن وہ جانور جو نباتات خور ہیں وہ بھی گوشت کو منہ نہیں لگا کیں گے۔ محض انسان ہی ایک مخلوق ہے۔۔۔۔۔ کچھ غلط نظریات کی بنا پر میں یہ کہوں گا کہ انسان میں دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں ۔۔۔۔ وہ بیک وقت سنری خور بھی ہے اور گوشت خور بھی ہے۔۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ:

''اگرنغم البدل موجود ہے تو کیوں غیر ضروری ہلاکتوں کو اپنے سرلیا جائے۔''

اس اصول کے پیچھے جومقصد کار فرما ہے وہ عدم تشدد ہے ..... جانوروں سے محبّت اور محبّت اور محبّت اور محبّت اور محبّت اور محربت اور محردی ہے۔

کونکہ گوشت خوری اور گوشت پرمشمل غذا کیں ایک ایسے درجے میں شامل بیں جو ایک ضروری اور لازمی درجہ نہیں کہلاتا جبد سبزی خوری سنبری پرمشمل غذا کیں ایک لازمی درج میں شامل ہیں سنفیاتی طور پر بھی گوشت خوری ایک فلا کئیں ایک لازمی درج میں شامل ہیں سنفیاتی طور پر بھی گوشت خوری ایک فلا کمنی مائی کرتی ہے سن یہ ضرف جانوروں کے ساتھ ظلم ہے بلکہ گوشت خوری کی بدولت انسان میں بھی جانوروں والی خصلتیں اور خصوصیات عود کر آتی ہیں سناگر ہم حیوانی جبلت عود کر آتی ہیں سناگر ہم حیوانی جبلت سے آتی ہیں سناگر ہم حیوانی جبلت سے

اپنا دامن بچاسیس تب ہی ہم انسان کہلوانے کے مستحق ہو سکتے ہیں ..... وگرندانسانوں میں ایک فاضل خصوصیت بھی پائی جاتی ہے ..... وہ استدلالی ذہن کا حامل ہے ..... وگوشت خوری کی بدولت انسان کی بیا خاصیت زنگ آلود ہو جاتی ہے اور انسان زیادہ جانور کی موافق ہو جاتا ہے ..... اس کی سائنسی وجہ یہ ہے کہ گوشت جانور کے جسم کا ایک کامل حصتہ ہوتا ہے ..... یہ 'تماسک' (Tamasik) اقدار سے لبریز ہوتا ہے ..... تین اقسام کی اقدار ہوتی ہیں:

- (Tamasik) ブル (i)
- (Raj Yasik) راج ياسک (ii)
  - (Shart Rik) ٹارزک (iii)

مخضر طور پر یہ کہ "تماسک" وحثیانہ حس ہوتی ہے ..... یا جانور کی وحثیانہ خصلت ہوتی ہے ..... ایک انسان زیادہ جانور کی طرح ہو جاتا ہے ..... وہ الپوا ہو جاتا ہے ..... فالم بن جاتا ہے ..... وہ جابل اور بے خبر بن جاتا ہے۔ اگر وہ اس خوراک کو استعال کر رہا ہے جو مردہ جانوروں کے حصوں پر مشمل ہے۔ جرائم کی شرح برط جاتی ہے .... گوشت پر بنی غذا جارحیت پند بنا والتی ہے .... یہ سوج بچار اور استدلال کی قوت کو نقصان پنجاتی ہے ..... مثلاً جرائم کی شرح میں اضافہ ..... ظلم وغیرہ وگیر مسائل کو بھی جنم دیتا ہے ..... مثلاً جرائم کی شرح میں اضافہ ..... ظلم وغیرہ وغیرہ سیائل کو بھی جنم دیتا ہے ..... مثلاً جرائم کی شرح میں اضافہ ..... ظلم وغیرہ وغیرہ رخصت ہو جاتی ہے ..... اگر ہم جانوروں کے ساتھ زیادہ ظالمانہ سلوک روا وغیرہ رخصت ہو جاتی ہے ..... اگر ہم جانوروں کے ساتھ زیادہ ظالمانہ سلوک روا رکھیں تب ہاراعمل ایک انسانی عمل کی بجائے ایک وحثیانہ عمل ہوگا۔ میں ایک شاعری کا حوالہ بیش کروں گا کہ کیا وقوع پذیر ہوگا اگر ہارے دل میں جانوروں جیسی خصاتیں کا حوالہ بیش کروں گا کہ کیا وقوع پذیر ہوگا اگر ہارے دل میں جانوروں جیسی خصاتیں کا حوالہ بیش کروں گا کہ کیا وقوع پذیر ہوگا اگر ہارے دل میں جانوروں جیسی خصاتیں گی ..... انسان کیا بن کررہ جائے گا .....

آدمی کی شکل نے اب ڈر رہا ہے آدمی آدمی کو لوٹ کر گھر بھر رہا ہے آدمی آدمی ہی مارتا ہے مر رہا ہے آدمی سمجھ کچھ آتا نہیں کیا کر رہا ہے آدمی

دوستو یہ اس وجہ ہے کہ انسان حیوان بن چکا ہے ۔۔۔۔۔ وہ یہ فرق مجھنے فاصر ہو چکا ہے جو ایک انسان اور حیوان کے درمیان موجود ہے ۔۔۔۔ وہ اب اس فرق کی پہچان نہیں کرسکتا کہ کیا وہ ایک حیوان ہے یا انسان ہے کیونکہ یہ خوراک کا اثر ہے ۔۔۔۔۔ اس خوراک کا جو گوشت خوری پر بنی ہے اور جو وہ بڑے شوق کے ساتھ کھا تا ہے ۔۔۔۔۔ اس خوراک کا جو گوشت خوری پر بنی ہے اور جو وہ بڑے شوق کے ساتھ کھا تا ہے ۔۔۔۔۔ گوشت خوری نفسیاتی الجھنوں کا بھی باعث بنتی ہے ۔۔۔۔۔ لہذا اب یہ بات پایہ ہی ہے کہ گوشت خوری اخلاقی اور روحانی انحطاط کا بنیادی سب ہے۔ ہیکیل کو پہنچ چکی ہے کہ گوشت خوری اخلاقی اور روحانی انحطاط کا بنیادی سب ہے۔ ہم ۔۔۔۔۔ ہمدوستانی سبزی خوروں کی کانگرس کے ارکان ۔۔۔۔۔ ہم ایک اہم کام سرانجام دے رہے جیں ۔۔۔۔ ہمارا یہ کام انسان کو جانوروں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ امن و سیت جیں معاونت فراہم کر ہے گا ۔۔۔۔۔ ہم ہندوستانی سبزی خوروں کی کانگرس والے امان کے ساتھ زندگی بسر کرسکیس گے ۔۔۔۔۔ ہم ہندوستانی سبزی خوروں کی کانگرس والے امک سبزی خور کی تعریف کچھ یوں سرانجام دیتے جیں کہ:

''وہ شخص جو کسی بھی وقت ۔۔۔۔۔کسی بھی حالت میں گوشت، مچھلی ۔۔۔۔ پرندوں یا مرغی کا گوشت ۔۔۔۔۔انڈے اور دیگر اقسام کی گوشت پرمشتمل غذائیں استعمال نہیں کرتا۔''

نار من كونسن نے كيا كہا تھا اور البرٹ سوٹزر كيا كہتا ہے .....

"جب تک انسان اپنی ہمدردی کا دائرہ کارتمام تر جاندار مخلوق تک نہیں بڑھاتا اس وقت تک انسان اپنے لیے امن وسکون حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی ہمدردی ..... تمام تر جاندار مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہی ہے جوائے فقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔'
اب دوستو میں کچھ مزید چیش قدی کرتے ہوئے ایک اہم ترین موضوع کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں ..... اور وہ ہے طبی نقط نظر میرے دوستو یہ فائس آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں ..... اور وہ ہے طبی نقط نظر میرے دوستو یہ فلط ہے ..... یہ جمسزیوں پر مشمل غذا فلط ہے ..... یہ چھوٹ ہے .... یہ ایک من گھڑت قصہ ہے کہ ہم سبزیوں پر مشمل غذا ہے زیادہ پروئین حاصل نہیں کر پاتے اور پروئین کی کی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو گوشت خوری کرنی چاہیے چونکہ یہ پروئین کا خزانہ ہے .... میں ایک ایک کر کے اس فلط نظر یے کا بھید کھولوں گا۔

سب سے پہلے سسب سے پہلے میں آپ کوان جانوروں کی مثال دوں گا جومضبوط ترین جانور کہلانے کے مستحق ہیں سسمثال کے طور پر ہاتھی اور گینڈا وغیرہ وغیرہ سسب سے جانور ہوں سسسکیا یہ جانور گوشت خور وغیرہ سسب سیا یہ جانور گوشت خور ہیں ہیں؟ نہیں سسب وہ خالص سنری خور ہیں سسباگر وہ مربھی جائیں تو گوشت نہیں کھائیں گا سیس وہ بھوک کے ہاتھوں مرنا تو برداشت کر سکتے ہیں مگر گوشت خوری برداشت نہیں کر سکتے ہیں سب ہم ''ہارس یاور'' کی بات آ ہے گھوڑ ہے کی مثال مرنظر رکھ سکتے ہیں سسبہ ہم ''ہارس یاور'' کی بات

کرتے ہیں ..... یہ بہت طاقتور مخلوق ہے ..... ہمارے مقصد کے لیے کارآ مد بھی ہے ....۔ اور یہ مخلوق بھی خالص سبزی خور ہے۔ ہے ...۔۔ اور یہ مخلوق بھی خالص سبزی خور ہے۔ آپ مویشیوں کی مثال بھی مدنظر رکھ سکتے ہیں۔ مثلاً گائے، بیل وغیرہ وغیرہ اور دیگر مویشی بھی زیر غور لا سکتے ہیں ....۔ یہ مویشی نہ صرف ہمارے لیے سود مند ہیں بلکہ یہ خالص سبزی خور ہیں۔

میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میسنری خور جانور ضرورت سے زیادہ مضبور

واقع ہوئے ہیں اور ان کو گوشت خوری کی کوئی ضرورت درپیش نہیں ہے۔

اگر حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جانوروں کو گوشت خوری کروائی جائے تب کیا وقوع پذیر ہوگا؟ آپ تمام احباب" یا گل گائے کی بیاری Themad) (cow disease کے بارے میں جانتے ہیں ..... دوستو آپ جانتے ہیں کہ چند برس سلطے کیا ہوا تھا؟ انگلتان میں کیا وقوع پذیر ہوا تھا؟.....مویشیوں کو پروٹین مہیا کرنے کی غرض ہے ان کو بھیڑ کی پروٹین ملی خوراک استعال کروائی گئی تھی ..... بھیڑ کسی قتم کی بیاری کے جراثیم کی حامل تھی .....اگر ایک بھیڑ گائے کو یاگل بنا سکتی ہے تو آپ انسان یر اس کا کیا نتیجہ مرتب ہونے کی تو قع کر سکتے میں؟ لا کھوں گائیں بے دردی کے ساتھ ہلاک کی گئیں کیونکہ ان کا اس مرض میں گرفتار ہونے کا خدشہ تھا حالانکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہ تھا ....لیکن احمقانہ طریقے سے انھیں بھیٹر کی پروٹین کھلانا ..... جو کہ ایک گائے کے لیے غیر فطری خوراک ہے اور یہی کچھ انسان کے شمن میں بھی ہے....حیوانی بروٹین ہارے لیے فطری نہیں ہے۔ ای طرح مشرقی ایشیا کے مما لک میں لاکھوں مرغیاں ہلاک کی گئی تھیں کیونکہ وہ بھی کسی قتم کی بیاری میں مبتلا ہو گئی تھیں۔اب آیئے ایک صحت مند غذا کو زیر بحث لاتے ہیں۔اس سلسلے میں میں ڈاکٹر ڈین آرنش کا حوالہ پیش کروں گا ....اس نے ایک انتہائی مفید کتاب تحریر کی ہے کہ:

> ''اپریشن اور ادویات کے بغیر دل کے عوارض سے چھٹکارا حاصل کرناکس طرح ممکن ہے؟''

اور میرے دوستو یہ کتاب امریکہ میں کثیر تعداد میں فروخت ہونے والی کتاب کی حیثیت حاصل کر چکی ہے۔۔۔۔۔ یہ کتاب امریکی عوام کے لیے دلچیں کا باعث بی ہوئی ہے۔۔۔۔۔اس کتاب نے امریکہ کے علاوہ تمام دنیا میں بیشعور اجا گر کیا ہے کہ:
''طبی نقط نظر سے سنریوں پر مشتمل غذا یقین طور پر ایک بہترین

غذاہے۔"

اس نے دو اقسام کی غذا کا ذکر کیا ہے .....ایک غذا وہ غذا ہے جو دل کے عوارض سے چھٹکارا دلانے میں معاونت سرانجام دیتی ہے۔

اور دوسری وہ غذا ہے جو دل کے عوارض سے بچانے میں معاونت سرانجام

دیتی ہے۔

اورید دونوں اقسام کی غذائیں سنریوں پر مشتمل غذائیں ہیں۔ کیونکہ اس نے سائنسی طور پرید ثابت کیا ہے کہ:

''سبزیوں پر مشمل غذا ایک بہترین غذا کا درجہ رکھتی ہے اور سے غذا انسان کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ یہ غذا نہ صرف ول کے عوارض میں مبتلا مریضوں کی معاونت سرانجام دیتی ہے بلکہ ان عوارض کے لاحق ہونے کے خطرات بھی کم کرتی ہے جو گوشت پر مشمل غذا کے استعال سے لاحق ہو سکتے ہیں ۔۔۔۔۔ عوارض مثلاً جسم کے مختلف حصول کے سرطان ۔۔۔۔ بلند فشار خون ۔۔۔۔ وارض مثلاً جسم کے مختلف حصول کے سرطان ۔۔۔۔ بلند فشار خون ۔۔۔۔ وارض مثلاً جسم کے مختلف حصول کے سرطان ۔۔۔۔ بلند فشار خون ۔۔۔۔ وارش مثلاً جسم کے مختلف حصول کے سرطان ۔۔۔۔۔ بلند فشار خون ۔۔۔۔

امریکی سرجن جزل نے اس امرکی تقدیق کی ہے۔ یہ تقدیق اس نے " "غذائیت اورصحت" کی ایک رپورٹ میں کی ہے۔ اس نے پروٹمین کے بارے میں چند حقائق سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔

دوستو اس سلیلے میں ہمیں قدر ئے سکنیکل بننے کی ضرورت در پیش ہوگ۔ پروٹین بلڈنگ بلاک سے بنتی ہے ..... جو امائنو ایسڈ کہلاتے ہیں .... یہ لاکھوں اقسام کے حامل ہوتے ہیں لیکن محض تین اقسام ہمارے لیے ٹاگزیر ہیں .... لے سین (Lysine) ..... ٹرائپ ٹوپان (Tryptophan) اور میتھو مائن (Mythomine) ۔۔۔۔ یہ تمام حیوانی اور نباتاتی غذاؤں میں موجود ہوتے ہیں۔لیکن جب کوئی شخص ان کے حصول کے لیے حیوانی غذا استعال کرتا ہے۔۔۔۔۔ ان تینوں ایمیو ایسٹر کے حصول کے لیے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری عناصر مثلاً کولسٹرول، روغنیات وغیرہ بھی استعال کر رہا ہوتا ہے۔ دوستوں سے دو چیزیں ایسی ہیں جو انسانی زندگی کو ہلاکت کا شکار کرنے میں سرفہرست ہیں۔

- (i) كوليسٹرول
  - (ii) روغنیات

آ یئے اب ہم اس مسلے کی طرف اپنی توجہ مرکوز کروا کیں جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ:

'سبزی خوری کی بدولت ..... سبزی پرمشمل غذا کیں استعال کرنے کی بدولت ہم مناسب پروٹین کے حصول میں کامیاب نہیں ہوتے لہذا ہمیں گوشت خوری کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے تاکہ امائنو ایسڈکی مناسب فراہی کومکن بنایا جا سکے۔''

یہ خیال بالکل غلط ہے۔ آپ دالوں .....گندم، چاول وغیرہ وغیرہ پرمشمل غذا کیں استعال کریں تو آپ ایک کمل متوازن غذا کے حصول میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کو کمل پروٹین مہیا کرے گی اور یہ پروٹین اس پروٹین سے مختلف ہرگز نہ ہوگی جو آپ انڈوں اور گوشت سے حاصل کرتے ہیں ..... مزید یہ کہ آپ کولیسٹرول کے علاوہ حیوانی خصلتوں کے حامل ہونے ہے بھی چسکیں گے۔

یہ بات پایہ بھوت کو پہنچ چک ہے کہ سبزی پر مشتمل غذا زیادہ غذائیت کی حامل ہوتی ہے اور زیادہ صحت مند واقع ہوتی ہے ..... نباتاتی غذا کولیسٹرول سے مکمل طور پر پاک ہوتی ہے جبکہ کولیسٹرول محض حیوانی مصنوعات میں پایا جاتا ہے مثلاً گوشت ..... پولٹری ..... مجھلی اور ڈیری وغیرہ وغیرہ۔ گوشت پر مشمل غذاؤں میں اور روغنیات بھی پائے جاتے ہیں اور ہمارا جگر ان کو کولیسٹرول میں تبدیل کر دیتا ہے ..... ہمیں جتنی مقدار میں کولیسٹرول کی ضرورت در پیش ہوتی ہے وہ ہماراجہم بذات خود مہیا کرتا ہے۔ ووستو اب یہ ایک اہم گئتہ ہے اور آپ کو یہ گئتہ بھنا چاہیے کہ اگر چہ ہمیں کولیسٹرول کی ضرورت در پیش ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ کولیسٹرول حیوائی غذاؤں سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں یہ کولیسٹرول حیوائی غذاؤں سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔... ہماراجہم سے ایک حیران کن مشینری ہے .... ہماراجہم تمام تر پوٹین سے سال جم تمام تر پروٹین سے کولیسٹرول اپنے نظام کے تحت بذات خود مہیا کر سکتا ہے۔ ہمارے خون پروٹین شامل کولیسٹرول اور روغنیات اپنے جم میں داخل کرتے ہیں وہ دل کے عوارض کی وجہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوشت خوری کی بدولت دیگر کئی ایک عوارض لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوشت خوری کی بدولت دیگر کئی ایک عوارض لاحق ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے ڈاکٹر دیپک چو پڑا کے بقول:

''ہمارا جسم اتنی اہلیت کا حامل ہے کہ وہ سو برس سے زائد عرصہ تک زندہ رہ سکے بشر طیکہ ہم اس کی مناسب نگہداشت کریں۔''

آپ انہائی شال کی آبادی کی جانب دیکھیں ۔۔۔۔۔۔ اسکیمو۔۔۔۔۔ چونکہ ان کے ہاں سبزیاں دستیاب نہیں ہیں لہذا انھیں گوشت خوری کرنا پڑتی ہے۔۔۔۔۔ ان کی مجبُوری ہے۔۔۔۔۔ اور ایک اسکیمو کی اوسط زندگی محض تمیں برس ہے۔ گوشت پر مشمل تمام غذاؤں میں وٹامن ہی اور وٹامن اے نہیں پایا جاتا اور یہ دونوں وٹامن فطری طور پر سبزیوں میں دستیاب ہیں۔ انڈوں میں شامل ایواڈن (Avidin) اور دیگر خطرناک بیکٹیریا میں دستیاب ہیں۔ انڈوں میں شامل ایواڈن (ایک جن میں ایکزیما بھی شامل ہے۔

اب میں آپ کو پچھ سائنسی حقائق سے بھی مطلع کروں گا۔ ایک طبی تحقیق کے نتیج میں یہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ سبزی خوروں میں گوشت خوروں کی نسبت

دل کی بیاریاں کم پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جانی بہجانی حقیقت ہے کہ نہ ایک جانی بہجانی حقیقت ہے کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ترتی یافتہ ممالک میں بھی جانور کو ذرج کرنے سے پہلے ان کے طبی معائنے کا کوئی معقول بندوبست نہیں کیا جاتا۔ لہذا متعلقہ جانور جن پہلے ان کے طبی معائنے کا کوئی معقول بندوبست نہیں کیا جاتا۔ لہذا متعلقہ جانور جن بیاریاں اس کے گوشت سے لطف اندوز ہونے والے بیاریوں میں مبتلا ہوتا ہے وہی بیاریاں اس کے گوشت سے لطف اندوز ہونے والے احباب کونتقل ہو جاتی ہیں۔

دوستوآپ بخوبی جانتے ہیں کہ انسانوں کی طرح جانور بھی بیار یوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں بھی مختلف اقسام کی بیاریوں کے جراثیم پائے جاتے ہیں اور جب ان جانوروں کو ذی کیا جاتا ہے اور یہ جانور انسانی خوراک بنتے ہیں تو ان بیاریوں کے جراثیم انسانوں کے جسموں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ فوڈ پوائز نگ کی یماری میں جتلا ہونے والے احباب میں سے 90 فصدوہ ہوتے ہیں جو گوشت خوری كرتے ہيں۔ جب ايك جانور يا برنده ندئ خانے لايا جاتا ہے ..... دوستو سيمسكله كچھ وضاحت درکار رکھتا ہے ..... میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاتا ہول ..... اگر آپ نے مجھی ندرج خانہ یا پولٹری فارم دیکھا ہوتو آپ بیضرور جانتے ہوں گے کہ جب جانور من خانے لائے جاتے ہیں اور جب ان کومعلوم ہوتا ہے کہ وہ ذی کیے جا رہے ہیں .... ان میں غم و غقے .... تکلیف اور ورد کا احساس اجاگر ہوتا ہے اور س احساس ان کے تمام تر جسمانی نظام میں گروش کرنے لگ جاتا ہے .... یدایک ایسے مارمون کی افزائش کا سبب بنا ہے جے ایر لائن (Adre Line) کہا جاتا ہے جو خون میں شامل ہو جاتا ہے اور جانور کے گوشت میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔اب خوف و هراس، غم وغصه اور ناراضگی، مایوی وغیره کی تمام ترخصلتیں .....تمام ترمنفی نکات اس گوشت ر مشمل غذا كا حصة بن جاتے بين اور ان افراد كونتقل ہو جاتى بين جو اس گوشت کو کھاتے ہیں۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ میں بیکہتا ہوں ؟

''جب کوئی شخص گوشت خوری کرتا ہے تو وہ حیوان کے موافق زیادہ بن جاتا ہے اور انسان کے موافق کم بنتا ہے۔''
اب میں اس مغالطے کی طرف بڑھتا ہوں جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ:
''تیزی کے ساتھ بڑھنے والے بچوں کے لیے انڈے کا استعال
از حد ضروری ہے کیونکہ ان میں پروٹین موجود ہوتی ہے۔''

جیدا کہ بیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پروٹین سودمند تابت ہونے کی بجائے نقصان دہ زیادہ ثابت ہوتی ہے اور جو پروٹین ہمیں دالوں .....گذم اور دیگر اتاج سے حاصل ہوتی ہے وہ اس پروٹین کی نسبت بدر جہا بہتر اور قدرتی ہوتی ہے جو ہم حیوانی غذاؤں سے حاصل کرتے ہیں .....اب میں آپ کو ایک مثال پیش کروں گا تاکہ مزید وضاحت ممکن ہو سکے:

 اور جب كوئى شخص انڈا كھاتا ہے تو وہ اپنے جسم كوروگ لگا بيٹھتا ہے ..... يہ روگ كيوں لگتا ہے ..... يہ روگ كيوں لگتا ہے ..... يہ روگ اس ليے لگتا ہے كہ پروٹين كى زيادتى كے علاوہ كوليسٹرول اور روغنيات كى زيادتى اس روگ لگانے كا باعث بنتے ہیں۔ انڈے میں كار بوہائيڈریٹ اور ریشے دار اجزاء بالكل نہیں بائے جاتے۔

دوستوطبی سائنس اب انتهائی ترقی کر چکی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ نظام م مضم کو بہتر بنانے ..... اے فعال رکھنے .... اور اے کسی خطرے سے دوچار ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں ریشے دار غذائیں استعال کرنی چاہئیں اور یہ ریشے دار غذائیں ای صورت میں دستیاب ہو سکتی ہیں جبکہ ہم سنریوں پر مشتمل غذائیں استعال کریں اور گوشت پر مشتمل غذاؤں سے پر ہیز کریں۔

اب خریج کے حماب سے میں انڈے کا موازند سرانجام دے رہا ہوں .....
ایک گرام پروٹین کے حصول کے لیے انڈے کی قیت دالوں، گندم اور سویا بین کی
قیت سے چار یا پانچ گناہ زائد ہے ..... 100 کلوریز کی قیت دالوں کی قیمت سے
تقریباً ایک سوگنا زائد ہے ..... لہذا دالیں، گندم وغیرہ وغیرہ نہ صرف قیمت کے لحاظ
سے ستی ہیں بلکہ وہ دیگر اہم غذائیت فراہم کرنے کا بھی سبب بنتی ہیں۔مثلاً وٹامن،
دھاتیں، ریشے وغیرہ وغیرہ۔

آیے اب ہم پولٹری فارم کی طرف بھی ایک نظر دوڑا کیں .....لوگ اسے
پولٹری فارم کہتے ہیں .....لیکن یہ پولٹری فارم نہیں بلکہ پولٹری فیکٹری ہے ..... جس
طریقے سے پرندوں کو قید رکھا جاتا ہے ..... ان کو کھانے پینے کے لیے ایک دوسرے
کے اوپر چڑھائی کرنی پردتی ہے کیونکہ جگہ کی قلت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اس میدان سے
وابسۃ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ:

'' یہ ہاری فیکٹری ہے ..... اور یہ پرندے ہاری مصنوعات

ہیں ..... یہ سامان تجارت ہیں ..... یہ ہماری مصنوعات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں ..... ہمیں اس امر سے کوئی غرض نہیں کہ وہ جاندار تخلوق ہیں یانہیں۔''

یہ لوگ جذبہ رئم دلی اور ہمدردی سے یکسر عاری ہوتے ہیں اور یہی جہ ہے کہ ان چیزوں کی عکای جانوروں میں بھی ہوتی ہے ۔.... پرندوں کو سامان تجارت کی طرح ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ ان کی پرورش غیر فطری خوراک سے کی جاتی ہے اور ان کو وہ ادویات دی جاتی ہیں جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ سب پچھ محض اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ جلد نشو ونما یا کیں اور منافع کا باعث بنیں اور زیادہ سے زیادہ گوشت اور انڈوں کے حصول کوممکن بنایا جا سکے۔ یہ لوگ محض اپنا منافع بنا۔ یہ گوشت اور انڈوں کے حصول کوممکن بنایا جا سکے۔ یہ لوگ محض اپنا منافع بنا۔ یہ چکر ہیں ہوتے ہیں ۔۔۔۔ ان کومش اپنا الوسیدھا کرنے سے غرض ہوتی ہے۔

انڈا بچوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ ایک مفالطہ اور دھوکا ہے کہ انڈے کا تعلق سبزی کے خاندان سے ہے ۔۔۔۔۔ کوئی بھی انڈا سبزی کے خاندان سے متعلق نہیں ہوسکتا ۔۔۔۔۔ یہ ایک حیوانی پیداوار ہے ۔۔۔۔۔ یہ سبزی کی پیداوار بھی نہیں کہلا سکتا۔

> "جانوروں سے گوشت حاصل کرنے کے لیے ان کی خوراک وغیرہ کاشت کرنے کے لیے سبزی حاصل کرنے سے 14 گنا

زائد زمین کی ضرورت در پیش ہوتی ہے جو براہ راست انسانی خوراک بن سکتی ہے۔''

پہلے آپ چارہ کاشت کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ آپ اسے جانوروں کو کھلاتے ہیں اور مابعد ان کا گوشت حاصل کرنے کی خاطر آخیں ہلاک کرتے ہیں اور اس طرح آپ اپنی گوشت خوری کا بندوبست کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ لیکن اگر وہی زمین جو آپ جانوروں کے لیے چارہ کاشت کرنے کی خاطر بروئے استعال لاتے ہیں ۔۔۔۔ اس کا زمین کو اگر سبزیوں کی کاشت کے لیے بروئے استعال لایا جائے ۔۔۔۔۔ والیس کاشت کرنے کے لیے بروئے استعال لایا جائے ۔۔۔۔۔ والیس کاشت کی کاشت اور دیگر زرئی اجناس کی کاشت کے لیے بروئے استعال لایا جائے ۔۔۔۔۔ والیس کاشت اور دیگر زرئی اجناس کی کاشت کے لیے بروئے استعال لایا جائے ۔۔۔۔۔ زمین کا وہی مکڑا کئی ایک زائد فاندانوں کی کفالت مرانجام دے سکتا ہے اور اس زمین کو چراگاہ کے طور پر استعال میں لانے کی بدولت محض چند خاندانوں کی کفالت ممکن ہو سکے گی۔

میں آپ کوایک مثال پیش کرتا ہوں۔

''10 ایکڑ رقبے پرمشمل زمین دس انسانوں یا 10 مویشیوں کو سال بھر کی خوراک کا ذخیرہ فراہم کر سکتی ہے۔لین 10 مولیثی ایک مخص کی بھی خوراک کی سالانہ ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔''

جانور بائیوکیمیکل کھاد کے حصول کا ایک بڑا ذرایعہ ہوتے ہیں ..... ہم سالانہ کروڑوں روپے .... کروڑوں روپے کا زرمبادلہ مصنوعی کھاد اور کیمیکل کھاد کے درآ مد پرصرف کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم بیہ بھی جانتے ہیں کہ بیانتہائی نقصان دہ بھی خابت ہوتی ہے .... لیکن چونکہ ہم قدرتی کھاد کے حصول میں ناکام رہتے ہیں اور ہیں بیاں اور کی سے مویشیوں سے حاصل کرتے ہیں اور مویشیوں کو ہم نیست و نابود کر رہے ہیں ..... کیوں نیست و نابود کر رہے ہیں ..... کیوں نیست و نابود کر رہے ہیں .....

اضیں اپی خوراک بنانے کے لیے احتقانہ طور پر نیست و نابود کر رہے ہیں ۔۔۔۔۔کین ہم بین خوراک بنانے کے لیے احتقانہ طور پر نیست و نابود کر رہے ہیں وہ نہ صرف بین سوچتے کہ ان جانوروں کے توسط سے ہم جو کھاد حاصل کرتے ہیں وہ نہ صرف زیادہ ستی پڑتی ہے بلکہ زیادہ صحت مند اور ہمارے ملک کے لیے زیادہ کارآ مد بھی خابت ہو سکتی ہے۔

یہ ایک جانی بچانی حقیقت ہے کہ ایک جانور کو خوراک کے طور پر 16 کلوگرام چارہ درکار ہوتا ہے اور اس 16 کلوگرام خوراک سے ایک کلوگرام گوشت کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ لہذا جانوروں کو اس لیے خوراک فراہم کرنا ۔۔۔۔۔ محض اس لیے ان کی نشو ونما اور پرورش کرنا کہ ان کو ذرج کر کے ان کا گوشت حاصل کیا جائے ۔۔۔۔۔ ملک کو اہم غذائی اجناس سے محروم رکھنے کے متر اذف جن سے بہت سے لوگ اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ لہذا نہ صرف چارہ اگانے کے لیے چراگانیں بنانے بلکہ گوبر کے لیے بھی جگہ درکار ہوتی ہے۔۔

امریکہ کے ایک ماہر ڈاکٹر ول بینے کے مطابق کہ:

''جانور کے گوشت سے ایک کلوری حاصل کرنے کے لیے سبزی کی سات کلوریز خرچ کی جاتی ہیں۔''

اس كا مطالعه مزيد كهتا بكه:

''ایک جانور کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کا چارہ کاشت کرنے کے لیے جتنی زمین درکار ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ اس زمین سے پانچ خاندانوں کی کفالت کی جاعتی ہے۔''

دوستو میں آپ پر اعداد و شار اور حقائق کا بوجھ نہیں لا دنا چاہتا۔ قصہ

مختضریه که:

" گوشت کی بجائے سبزی سے لوگوں کا بیٹ جمرنا ایک بہت ہی

## ستاعمل ہے۔''

آیے اب ہم معیشت، ماحول، ندن کا خانے وغیرہ پر ایک دوسرے زاویے سے غور کرتے ہیں۔ جانوروں کے گوشت کے حصول کی خاطر ہمیں زیادہ زمین درکار ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ جانوروں کی پرورش کے لیے ان کو کھلانے کے لیے زیادہ انان کی ضرورت در پیش ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ یہ سب پچھ ایک بار پھر ہمارے ماحول کے توازن میں خلل اندازی کا باعث ثابت ہوتا ہے کیونکہ وسائل ہمیشہ محدود ہوتے ہیں اور ہمیں ان وسائل کا بہترین استعال کرنا چاہیے اور ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔۔۔۔۔ ہم یا تو فصلیں لگا سکتے ہیں یا گوشت کے حصول کی خاطر جانور پال سکتے ہیں۔۔

آپ اس طریقہ کار پر بھی نظر دوڑا کیں جس طریقہ کار کے تحت مذک خانے کام کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ ان کی صورت حال غیر معیاری کام کرتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کا نظام کیے چلایا جاتا ہے۔۔۔۔ ان کی صورت حال غیر معیاری ادر غیر صحت مند ہوتی ہے۔۔۔۔ حفظان صحت کے اصولوں کی قطعاً پرواہ نہیں کی جاتی ۔۔۔۔ یہ صورت حال مایوس کن اور تشویش تاک ہوتی ہے اور یہ سب کچھ محض ترقی پذیر ممالک کا ہی المیہ نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہی کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے۔

کل مجھے انٹرنیٹ پر غیر ممالک کی ایک رپورٹ سے آشنا ہونے کا موقع میسر آیا تھا.... یہ ممالک ترقی یافتہ ممالک تھے مثلاً امریکہ اور فرانس وغیرہ .... کہ وہاں پر ندری خانوں کی صورت حال تشویش ناک ہے اور یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ ان کی صورت حال حفظانِ صحت کے اصولوں کے عین منافی ہے۔ میرے پاس اس وائٹ بیپر کی ایک نقل موجود ہے جو حکومت امریکہ کے احتسانی پراجیکٹ نے شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے کہ:

''موت کے فرش پر میدان جنگ ..... امریکہ کے خاندانوں کے

لیے زندگی اورموت کا مسّلہ۔''

جانوروں کو ذیح کرنا ..... گوشت براسس کرنے کے بلانٹ اور ان سب ہے بڑھ کر حفظان صحت کے اصولوں کے انتہائی منافی نقل وحمل کے ذرائع اور گوشت کی فروخت وغیرہ .....ان سب نے مل جل کر گوشت کو انسانی استعال کے لیے بالکل ٹاکارہ اور نقصان دہ بنا کر رکھ دیا ہے ..... اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال سایا ہو کہ درآ مد شدہ گوشت کے پیک یا ڈبوں میں محفوظ کیا گیا گوشت حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق یا استعال کے لیے محفوظ تصور کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہوگی۔اس کے سوا کچھے نہ ہوگا .....میرے دوستوں وہ انہی مٰدن کا غانوں ہے آتا ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ وہ کوئی آسانوں سے اثر کرنہیں آتا.....اس کے علاوہ اے محفوظ بنانے کے لیے کیمیکل استعال کیا جاتا ہے جواسے مزید ضرر رسال بنا ڈالٹا ہے یعنی سونے بر سہا کہ کا کام کرتا ہے۔ ماحولیاتی باخبری نے ہندوستان اور دیارِغیر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبری خوری کی جانب راغب کیا ہے۔" احول دوست "سبزی بر مشتمل غذا کی اب دستیاب میں۔ اب تمام دنیا میں بیر جمان پرورش یا رہاہے کہ'' ماحول دوست' سبزیوں پرمشمل غذا کی جانب پیش قدمی کی جائے کیونکہ ان کو دوستانہ اور صحت مندانہ تصور کیا جاتا ہے۔

سبز فیکٹریاں (Green Factories) یا گراس ہاؤس (Grass سبز فیکٹریاں (Green Factories) یا گراس ہاؤس House) اب نباتاتی خوراک جن میں پھل بھی شامل ہیں ان مما لک کو برآ مد کر رہ ہیں جو کہ اپنی آب و ہوا کی وجہ سے ان کے حصول سے محروم ہیں۔ ذرائع آمد و رفت کے موجودہ نظام نے بھی خوراک کے انتخاب میں بہت نعم البدل عطا کیا ہے۔

در حقیقت ترقی پذیر مما لک مثلاً ہندوستان ...... حکومتی اور غیر حکومتی اداروں کوسنریوں کی زیادہ پیداوار کی طرف اپنی توجہ مبذول کروانی چاہیے اور ان کو زیادہ ے زیادہ برآ مدکرنا چاہیے۔اس طرح ہماری ملکی معیشت پر بھی خوشگوار اثرات مرتب ہول گے۔

اب آیئے ماحولیاتی آلودگی بر بھی کچھ تبصرہ کرتے ہیں ..... قانونی اور غیر قانونی ندیج خانے جس ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں وہ دہشت ناک اور خوفاک ہے .....مویشیوں کا فضلہ .... ان کا بہتا ہوا خون مزید ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنمآ ہے۔ انسانی غذا کے لیے جانوروں کولقمہ بنانا کہاں کی دانش مندی ہے بلکہ ان کا زندہ رہنا ہمارے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے کیونکہ جانور اور انسان دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرنے والے ہیں ..... دونوں باہمی انحصار کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ..... یہی وجہ ہے کہ بھیروں، مجھلی، گائے، مینڈکوں وغیرہ کا زندہ رہنا مارے لیے سودمند ہے .... ان کو ہلاک کرنے کی نسبت ان کو زندہ رکھنا مارے حق میں بہتر ہے ..... یہ کہاں کی وانش مندی ہے کہ ہم اینے دوستوں اور اپنے معاونوں کو اینے ہی ہاتھ سے ہلاک کریں؟ .... وہ بھی محض اینے چیکے کی خاطر .... اپنی لطف اندوزی کی خاطر ..... میرے دوستو ہمیں اس قدرے بے رحم اور ناشکرانہیں ہوتا چاہیے .... وہ ہم سے کمتر درج کی مخلوق ہیں .... ہم انھیں جانور یا برندے کہتے ہیں ..... انھیں ایک اور نقطہ نظر کے تحت دیکھیں ..... وہ قدرتی کھاد کی فراہمی کا باعث بنتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جانورمصنوعی کھاد کی نسبت زیادہ قدرتی اورصحت مند کھاد فراہم کرنے کا سبب بنتے ہیں مصنوعی کیمیکل اور کھادہمیں از حدمہنگی ردتی ہے .... اب دوبارہ میں اپنی معاثی صورت حال کی طرف لوٹ رہا ہوں .... ہم مصنوعی کیمیکل درآ مدکر رہے ہیں جن کو ہم بطور کھاد استعمال کرتے ہیں ..... یہ ہمارے زرمادله كوضائع كرنے كا باعث بنتے ہیں۔

میرے دوستو اب میں مخضر طور پر تاریخی اور جغرافیائی نقطہ نظر پیش کروں گا۔

میں اس کا مختصر اشارہ پہلے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ تاریخی اعتبار سے کی ایک خشر اشارہ پہلے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ تاریخی اعتبار کی فتم کی کوئی بھی سبزی کا شت نہیں کی جا سکتی .... ان علاقوں میں زندہ رہنے کے لیے گوشت خوری کا سہارا لینا انتہائی ضروری تھا۔ جغرافیائی لحاظ سے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں .... مثلاً اسکیمو .... ان کے پاس بھی کوئی نئم البدل موجود نہ تھا .... لیکن جب ہمیں ایک بہتر نغم البدل میسر آ جائے جو کہ نہ صرف صحت مندی بلکہ معاثی لحاظ سے بھی برتر ہوتو ہم اس نغم البدل سے کیوں استفادہ حاصل نہ کریں؟

اب میں ایک انتہائی اہم نکتے کی جانب پیش رفت کروں گا جو کہ میرے نقط نظر کو بغیر کی شک و شے کے ثابت کرنے میں معاون ثابت ہوگا کہ:

''انسان فطری طور پر کیوں سبزی خور ہے؟'' سبب

میرے پاس کم وہیش 20 نکات ہیں جن کا موازنہ درکار ہے.....

"مارےجم نے کیسی ساخت پائی ہے۔"

خوراک ہڑپ کر جاتے ہیں۔

دوستو اب آپ بذات خود موازنه کرتے جائیں۔ میں محض نباتات خور یا گوشت خور کی اصطلاح استعال کروں گا۔ یہ آپ روشن دماغ سامعین کرام کا کام ہے کہ وہ نوٹ فرمائیں کہ جارا انسانی جسم اور جارے انسانی جسم کے حصے کس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں ۔۔۔۔ نباتات خور جانوروں کے ساتھ ۔۔۔۔ یا گوشت خور در شاوں کے ساتھ۔۔۔۔ یا گوشت خور در شاوں کے ساتھ۔۔۔

زبان ..... نباتات خور جانوروں کی زبان بالکل ہموار ہوتی ہے جبکہ گوشت خور درندوں کی زبان کھر دری ہوتی ہے۔

پانی چینے کی عادات ..... ریہ ایک انتہائی اہم چیز ہے.....میرے دوستو..... ڈاکٹر یارس دلال نے مجھے بتایا تھا کہ:

''یہ نباتات خور جانور ۔۔۔۔ یہ اپنے ہونٹوں سے چکی لگاتے ہوئے یائی پیتے ہیں جبکہ تمام تر گوشت خور درندے اپنی زبان کے ساتھ یانی پیتے ہیں۔''

ہم بھی پانی پینے کے لیے اپنے ہونٹ استعال کرتے ہیں۔

آیئے اب آنت کی لمبائی زیر غور لاتے ہیں ..... نبا تات خور جانوروں میں لمبی انتزیاں پائی جاتی ہیں .... یہ ان کے جسم کی لمبائی سے تقریباً چار گنا زائد لمبائی کی حامل ہوتی ہیں یہ گوشت پر مبنی خوراک کو جلدی باہر نکالنے میں معاون ثابت نہیں ہو سکتیں .... جبکہ گوشت خور در عدوں میں چھوٹے سائز کی انتزیاں پائی جاتی ہیں جو کہ ان کی جسم کی لمبائی کے مساوی ہوتی ہیں اور گوشت پر مبنی غذا کو باہر نکالنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں پیشتر اس کے کہ وہ نجاست بن جائے۔

جگر اور گردے .... نباتات خور جانوروں میں نسبتا چھوٹے سائز کے حامل

ہوتے ہیں لہذا وہ بہ آسانی ضائع شدہ مواد باہر نکالنے بھینئنے کے قابل نہیں ہوتے جبکہ گوشت خور درندوں کے جگر اور گردے لمبے ہوتے ہیں لہذا وہ ضائع شدہ مواد بہ آسانی باہر بھینئنے کے قابل ہوتے ہیں۔

نظام ہضم ..... نباتات خور جانوروں کے نظام ہضم میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کم مقدار میں پایا جاتا ہے لہذا وہ گوشت بہآ سانی اور بخو بی ہضم نہیں کر سکتے جبکہ گوشت درندوں کے نظام ہضم میں ہائیڈروکلورک ایسڈ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہآ سانی گوشت ہضم کر جاتے ہیں .....کین انسان ایسانہیں کرسکتا۔ لعاب وہن ..... نباتات خور جانوروں میں انسانوں کی طرح لعاب وھن لعاب وھن (Alkaline) کا حامل ہوتا ہے اور (Vitaline) کا بھی حامل ہوتا ہے جو کہ اناج میں پائے جانے والے کار بوہائیڈریٹ کوہضم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے جبکہ گوشت خور درندوں میں ..... ان کا لعاب وہن ہمیشہ تیزانی (Acidic) نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔

خون ..... نباتات خور جانوروں میں انسانوں کی طرح پی انگ (Alkaline) ہوتا ہے .....اور گوشت خور درندوں میں (Acidic) ہوتا ہے .....

خون کی لیو پروٹین (Lipoprotein) سنانی خون کی لیوپروٹین ناتات خور درندوں کے مشابہہ ہوتی ہے جبکہ یہ گوشت خور درندوں کے مشابہہ نہیں ہوتی۔

حواس سستمام تر حواس بالخصوص نظر سس نباتات خور جانوروں میں کمزور ہوتی ہے جبکہ گوشت خور درندوں میں حواس بالخصوص نظر انتہائی طاقتور ہوتی ہے۔ آ واز سس نباتات خور جانوروں حتیٰ کہ انسانوں کی آ واز خوفاک انداز لیے ہوئے نہیں ہوتی سس یہ ڈرا دینے والی آ واز نہیں ہوتی تاوقتیکہ ہم بذات خود اسے خوفناک اور ڈراؤنی بنانے پر نہ تلے ہوں لیکن تمام تر نباتات خوروں کی قدرتی آواز خوفناک خوفناک نہیں ہوتی جبکہ گوشت خور در ندوں مثلاً شیر اور ببر شیر وغیرہ کی آواز خوفناک اور ڈراؤنی ہوتی ہے اور اب آخر میں بچ ..... دیکھنے کی نارال قوت ..... نباتات خوروں کے بچ زیر غور لائیں ..... ان کی پیدائش کے لیے ہے ..... وہ واضح طور پر دکھ سکتے ہیں جبکہ گوشت خور در عموں کے بچ پیدائش سے تقریباً ایک ہفتہ بعد تک دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔

دوستواب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ:

'' فطری طور پر انسان کیا نباتات خور جانوروں کے درجے میں ' شامل ہوتا ہے ..... اناج خور ..... یا گوشت خور درندوں کے درجے میں شامل ہوتا ہے؟ ..... گوشت خور۔''

اب بیں آپ کو کچھ الیی شخصیات کے بارے بیل بتاؤل گا۔۔۔۔عظیم شخصیات کے بارے بیل بتاؤل گا۔۔۔۔عظیم شخصیات کے بارے بیل بخصول نے گوشت خوری کی خدمت کی تھی ۔۔۔۔ ونیا کی تاریخ پر ایک نظر دہرا کیں ۔۔۔۔۔ ہم دیکھیں گے کہ تمام ترعظیم مفکرین ۔۔۔۔ فلاسفر سائنس وان مثلاً آئن شائن ۔۔۔ فن کار مثلاً لیونارڈو۔۔۔۔۔ ڈاو نچی ۔۔۔۔ شاعر مثلاً ملٹن بوپ شیلے اور کھاری مثلاً جارج برنارڈ شا۔۔۔۔ اور دنیا بھر کے غربی راہنما۔۔۔۔۔ ریاضی وان ۔۔۔۔ کھاری مثلاً جارج برنارڈ شا ۔۔۔۔ ڈاکٹر اپنی بسانٹ ۔۔۔۔ ڈاکٹر وائر وائش ۔۔۔۔ جارج برناڈ شا۔۔۔۔ ٹالشائی ۔۔۔۔ بونائی فلاسفر ستراط اور ارسطو۔۔۔۔۔ بوتمام افراد روشن جارت برناوگ ستھے اور بیلوگ کہتے ہیں کہ:

'وہ لوگ شریفانہ خصائل ..... قوت برداشت ..... جذبہ ہدردی اور رحم دلی .... پیار اور عدم تشدد سے نوازتے جاتے ہیں جو گوشت خوری نہیں کرتے۔'' دوستو اب میں برناڈ شاکا ایک قول پیش کروں گا ..... برناڈ شاجو کہ ایک

نامور لکھاری تھا ....اس کا قول ہے کہ:

" جم ہلاک شدہ جانوروں کی زندہ قبریں ہیں۔"

سنو دوستو وہ کیا کہتا ہے کہ:

" ہم زندہ قبریں ہیں .....چلتی پھرتی قبریں ہیں .....حرکت پذیر قبریں ہیں۔''

کن کی زندہ قبریں ہیں؟

"بلاک شدہ جانوروں کی زندہ قبریں ہیں۔جن کو ہم نے اپنی بھوک مٹانے کی خاطر ہلاک کیا۔"

ایک مرتبه برنا دُشا بستر علالت پر دراز تھا..... وہ سخت بیار تھا..... دُ اکٹروں نے اسے مشورہ دیا کہ:

"جمعیں گوشت کا شوربہ پینے کی حاجت ہے۔"

برناد شاہ نے جواب دیا کہ

'' میں گوشت پر مشتمل کسی غذا کو استعال کرنے کی بجائے مر جانے کوتر جیج دول گا۔''

اور میرے دوستو یقین کرو کہ وہ صحت یاب ہو گیا اور اُس کے اس عمل کی بروات ڈاکٹر بھی سنری خور بن گیا۔

اسی طرح مہاتما گاندھی .....اس کا بیٹا شدید علیل تھا.....ا ہے بھی گوشت کا شور بہ استعال کرنے کا مشورہ دیا گیا ..... اور اس نے بھی انکار کر دیا ..... اور اس کا بیٹا بھی صحت ہے ہمکنار ہو گیا۔میرے دوستوں میں کیوں آپ کو بیسب کچھ بتا رہا ہوں کے مشر تر یویدی نے کہا تھا کہ:

'' ہاں طبی تکشہ نگاہ سے ڈاکٹر جو پچھے کہتا ہے ہمیں وہ تشکیم کرنا چاہیے۔''

اس میں کوئی شک نہیں لیکن جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا .... میں نے کہا تھا کہ:
کہا تھا کہ:

"برچزاہم ہے۔"

جب ڈاکٹر کچھ کہتا ہے ..... وہ محض ڈاکٹری نقط نظر کے تحت کہتا ہے ..... اور دوستو ہم اس روئے زمین پر آباد رہنا چاہتے ہیں لیکن ہماری آبادی دوسروں کی بربادی نہیں ہونی چاہیے۔

بہت بہت شکریہ دوستو ..... 20 ویں صدی سبزی خوروں کی صدی ہوگ۔
میرے دوستو میرا خیال ہے کہ میں نے ایک سادہ طریقے ہے اپنے نقط نظر
کی وضاحت کی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان لوگوں کو بھی جانبا ہوں جو عادی
گوشت خور ہیں ..... وہ کی بھی تہذیب ....کی بھی خاندان ....کی بھی فاندان ....کی بھی نہیں میں نہیں کے طرف راغب
تعلق رکھتے ہوں .... انھوں نے بھی بھی ہے جومسٹر تر یویدی نے بیان کیا ہے کہ:

''آ ہے۔۔۔۔۔آج ہم یہاں جمع ہیں۔۔۔۔۔آ ہے ہم اپنے ذہنوں کواستعال کریں نہ محض نہ ہی نقطہ نگاہ سے۔۔۔۔۔ نہ محض ساجی نقطہ

نگاہ ہے .....

حتیٰ کہ میں نے ..... میں یہ کہنے میں کوئی خطرہ محسوں نہیں کرتا کہ میں نے اپنے جین مت کے حامل افراد کو بھی دیکھا ہے ..... جب وہ کسی اجتماع میں شریک ہوتے ہیں ..... چونکہ وہ ساجی رہنے سے خائف ہوتے ہیں ..... وہ بھی گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں ..... میں اس حرکت کو قطعاً پندنہیں کرتا .....کین ہرکسی کے لیے

خواہ وہ سبزی خور ہو یا گوشت خور ہو ..... بیہ ضروری ہے کہ وہ اپنا ذہن استعال کرے۔.... ہرایک نقط نظر اور ہرایک زاویہ نگاہ کے تحت ویکھنے کی کوشش کرے کہ:
''کیا انسان کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز ہے۔''

ا پی صحت کے نقط نظر کے تحت .....قوی نقط نظر کے تحت ....ساجی نقط نظر کے تحت ....ساجی نقط نظر کے تحت ما دولیاتی کا تنظر کے تحت اور سب سے براھ کر رحمہ کی اور جذبہ ہمدردی کے نقط نظر کے تحت .....

دوستو جب قدرت نے تمام مخلوق تخلیق فرمائی ہے ..... جانور بھی تخلیق فرمائی ہے ..... جانور بھی تخلیق فرمائے ہیں ..... تمام مخلوق برابر ہے ....کی کوحق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو ہلاک کرے ..... اور وہ بھی محض اپنی پیٹ پوجا کی خاطر ..... شکریہ بہت بہت شکریہ۔

(تاليال)

(ۋاكىزىچە)

خواتین وحصرات....اب ڈاکٹر ذاکر اپنا خطاب پیش کریں گے۔ (ڈاکٹر ذاکر)

قابل قدرمسٹر راشی بھائی زاوری .....مسٹر تر یویدی ..... ڈاکٹر محمد ناک ..... معزز مہمانان گرامی .....میرے عزیز بزرگو .....میرے عزیز بھائیو اور بہنول ..... میں آپ سب کو اسلامی طرز پر خوش آمدید کہتا ہول .....

اسلام عليكم ورحمته اللدو بركامته

(آپ سب پرسلامتی ہواوراللہ تعالیٰ کی رحمت ہو)

آج کے مباحث کا عنوان:

''گوشت خوری انسان کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟''

ہے نہ کہ بیعنوان ہے کہ:

''گوشت خوری ما سبری خوری .....کون می خوراک صحت کے لیے بہتر ہے۔''

اگر میں بیہ ثابت کر دوں کہ:

''ایک سیب'' ''ایک آم'' سے بہتر ہے تو اس کا بیہ مطلب نہیں کہ''آم'' ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔''

اگرچہ میرا درج بالا بیان اس مباحثہ کو پایہ بھیل تک پہچانے کے لیے کافی

ہے۔ کیکن مجھے جواب ضرور دینا ہے۔ تعریف کے اعتبار سے گوشت خوری کا مطلب یہ ہے کہ:

"اکی شخص جو حیوانی ذرائع سے حاصل ہونے والی خوراک بھی استعال کرتا ہو۔"

اس کا بیمطلب ہرگرنہیں ہے کہ:

''وه هخص سبزی خوری نه کرتا هو یا نباتاتی خوراک استعال نه

کرتا ہو.....'

اس كايدمطلبنېيس كه:

''گوشت خور شخص ایک ایبا شخص ہے جو سبری اور پھل استعال نہیں کرتا۔''

يه نکته آپ سب حضرات پر واضح ہونا چاہيے۔

ایک اور فنی اور سائنسی اصطلاح ''ایک ادمنی وورس غذا'' ہے۔

(An omnivorous diet)

ایک شخص جو کئی اقسام کی غذا کیں استعال کرتا ہے ..... بالخصوص سبزی یا نباتاتی خوراک اور حیوانی ذرائع سے حاصل ہونے والی خوراک مثلاً گوشت وغیرہ ..... اس کے لیے یہ فنی اور سائنسی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ ''سبزی خور'' (Vegetarian) جیمیا کہ مسٹرراشی بھائی نے درست کہا ہے کہ یہ اصطلاح ''سبزی'' (Vegetarian) سے نہیں نکلی بلکہ یہ وجیباس (Vegetas) سے نکلی ہے جس کا مطلب ہے کہ:

"سانس کی رفق سے بھر پور .....زندگی کی رفق سے بھر پور-"

انھوں نے اس کی زیادہ وضاحت پیش نہیں کی .....ہم اس بارے میں مزید بات کر سکتے ہیں مگر انھوں نے مزید وضاحت نہیں کی ..... کی اقسام کے سبزی خور موجود ہیں ..... ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تھن پھل اور گری دار میوہ پر گزارہ کرتے ہیں ..... ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ویدانت (Vedanta) کہلاتے ہیں۔ وہ کی بھی حیوانی غذا کو استعال نہیں کرتے ..... کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دطیکو سبزی خور'' (Lacto vegetarian) کہلاتے ہیں ..... میرا خیال ہے کہ مسٹر راشی بھائی زاویری لوگوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ..... یہ لوگ دودھ استعال کرتے ہیں ..... یہ لوگ دودھ استعال کرتے ہیں ..... پچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 'طیکو اودو سبزی خور'' vegetarian) موجود ہیں جو 'دیپسکو سبزی خور Pesoco کہلاتے ہیں موجود ہیں جو 'دیپسکو سبزی خور Pesoco بیل کو بیسکو سبزی خور vegetarian) کہلاتے ہیں ..... یہلوگ موجود ہیں جو 'دیپسکو سبزی خور vegetarian) کہلاتے ہیں ..... یہلوگ موجود ہیں جو 'دیپسکو کہلاتے ہیں ..... یہلوگ موجود ہیں جو 'دیپسکو کہلاتے ہیں ..... یہلوگ موجود ہیں جو 'دیپ کو گوشت استعال کرتے ہیں۔... یہلوگ

یہ درجہ بندیاں سبزی خور سوسائی نے بنا رکھی ہیں ..... ان درجہ بندیوں کو قائم کرنے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے .... میں ایسے مزید 20 اقسام کے لوگوں کی فہرست پیش کرسکتا ہوں لیکن وقت اس امرکی اجازت نہیں دیتا۔

میں ڈاکٹر ولیم ٹی۔ جاروی کا ایک قول پیش کرنا جاہوں گا۔ ڈاکٹر ولیم ٹی۔ جاروی کون ہے؟

مریکی کونسل برائے سائنس اور صحت کا ایڈوائز رہے۔ پلک ہیلتھ انسدادی ادویات کا پروفیسر ہے۔ وہ بیہ خدمات لومالنڈ ایو نیورٹی میں سرانجام دے رہاہے۔

وہ بیلتھ فراڈ ز کے خلاف نیشنل کوسل کا بانی اور صدر بھی ہے۔

وہ کتاب'' دی ہیلتھ رو برز'' (صحت کے کثیرے) کا شریک مرتب ہے۔ ڈاکٹر موصوف کے مطابق وہ سبزی خوروں کو دو در جوں میں درجہ بند کرتا ہے ..... ''استدلالی سبزی خور'' اور''نظریاتی سبزی خور''

"استدلالى سنرى خور" ..... يسنرى خورصحت ك تقاضي مدنظر ركھتے ہوئے

اپی غذا منتخب کرتا ہے ..... وہ اپنے نظریے میں زیادہ استدلال پندواقع ہوتا ہے بہ نسبت جذباتی ہونے کے ..... دوسری طرف نظریاتی سبزی خور اپنی غذا کا انتخاب اس اصول کے تحت کرتا ہے جو کہ کسی نظریے پر بنیاد کرتا ہے .... یہ زیادہ جذباتی ہوتا ہے بجائے اس کے کہ استدلال پند ہواور ڈاکٹر ولیم ٹی۔ جاروس مزید کہتا ہے کہ:

"ایک نظریاتی سبزی خوراس امرے پہنچانا جاتا ہے کہ وہ سبزی خوری کے فوائد بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔"

اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیشرومقرر نے سبزی خوری کے فوائد بردھا چڑھا کر بیان کیے ہیں۔انھوں نے اس بات کونظر انداز کر دیا کہ بے انتہا سبزی خوری آپ کوصحت کو بھی داؤ پر لگا سکتی ہے۔ڈاکٹر موصوف مزید کہتا ہے کہ:

''ایک نظریاتی سبزی خور اینے آپ کو ایک سائنس دان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک وکیل کی طرح ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ اور سائنس دان کی نسبت وکیل زیادہ دکھائی دیتا ہے۔''

اور آپ د کھے سکتے ہیں کہ میرے پیشرومقرر کا خطاب ایک سائنس دان کی بجائے ایک ویل کا خطاب معلوم ہوتا ہے .....نظریاتی سبزی خور کا چیش کردہ مواد اگر چہ ایک اچھا خطاب تشکیل وے سکتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے ایسا ہی خطاب سنا تھا کین یہ سائنسی نظریات پر پورا اتر نے کے لائق نہیں ہوتا۔

ڈاکٹر ولیم ٹی جاروس مزید کہتا ہے کہ:

''نفیاتی سنری خور منافقت سے بھر پور ہوتا ہے ..... وہ انتہا پندی سے بھی معمور ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کی منافقت اور انتہا پیندی سے ڈاکٹر اور سائنس دان بھی محفوظ نہیں ہوتے۔'' اور آپ اس حوالے کو زیرغور رکھ سکتے ہیں .....مسٹر راشی بھائی زاور پی نے کہا تھا کہ:

"کی ایک بیاریان ....."

اور میرے لیے بیمکن ہے کہ میں ہر ایک کو جھٹلا سکوں ..... ہر ایک سے انکار کرسکوں ..... کی وقت نے اجازت دی تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ سائنس کی بات کرتے ہوئے ان کا نظریہ ایک سائنس نظریہ نہ تھا۔

ہر تنم کی امراض کے بچاجا سکتا ہے۔

" پر ہیز علاج سے بہتر ہے۔"

طب کی بنیاد ای مقولے پر استوار ہے ..... وقت مجھے اجازت نہیں دے گا
کہ میں صحت کے بارے میں تفصیل میں جا سکوں ..... اپنے تر دیدی بیان میں .....
اگر وقت نے اجازت دی میں دیگر کئی ایک پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں
گا..... اور ''صحت'' ..... میں کوشش کروں گا کہ اپنی تر دید کے دوران اس پہلو پر بھی
روشنی ڈالوں۔

آ ہے ہم ان مختلف وجوہات کا تجزیہ کریں کہ کوئی شخص اپنی غذائی عادات کا انتخاب کیسے کرتا ہے:

- په انتخاب نه جې جمي موسکتا ہے۔
- 🗴 یہ انتخاب جغرافیا کی صورت حال کے پیش نظر بھی ہوسکتا ہے۔
  - پیزاتی انتخاب بھی ہوسکتا ہے۔
- 🗴 💎 پیانتخاب ذائع .....رنگ اور خوشبو کا مرہون منت بھی ہوسکتا ہے۔
  - 🗴 پیانتخاب انسانی یا اخلاقی اقدار کا مرہون منت بھی ہوسکتا ہے۔

- 🗴 پیانتخاب نفسیاتی وجوہات کی بنا پر بھی ہوسکتا ہے۔
- 💠 💎 ميدانتخاب حيال دُ هال اورعمل درآ مد كا مر بون منت بهي بوسكتا ہے۔
  - ں یہ انتخاب غذائیت کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے۔
    - پیانتخاب صحت اور سائنسی بنیادوں پر بھی ہوسکتا ہے۔

آیئے پہلے ہم ذہبی وجوہات کا تجزید کریں۔

مسٹر تر یو یدی نے فرمایا تھا کہ:

'' ند ہب کو انسانی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیانہیں کرنا چاہیے ..... اور یہ کہ ہمیں یہ سب کچھ ایک ڈاکٹر پرچھوڑ دینا چاہیے۔''

ند جی اتھار ٹی ۔۔۔۔۔ بڑی اور عظیم بنیاد ۔۔۔۔۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔۔۔۔۔ اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔۔۔۔۔ وہ خدا جس کو آپ پوجتے ہیں ۔۔۔۔ جس کی آپ پرستش کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اگر وہ ڈاکٹر نہیں تو آپ کو اس کی پیروی نہیں کرنی جا ہے۔۔

وہ کہتا ہے کہ:

"اے ایک ڈاکٹر پر چھوڑ دینا جاہیے۔"

## ليكن اسلام مين:

"هم اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالی مارا خالق ہے ۔.... اور انسانوں کا خالق انسانوں کے بارے میں بہترین اور برتر علم رکھتا ہے۔ اگر دنیا کے تمام ڈاکٹروں کے تمام تر برسوں کے علم اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ اس کے علم کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں بن سکتے۔"

اور آپ غور کر سکتے ہیں مسٹر راشی بھائی زاور ی کے بیان پر کہ: ''کہ تمام تر انحصار ڈاکٹروں پر۔''

وہ ان کتب کے حوالے سے بات کر رہا ہے میرے خیال کے مطابق جواس ہال سے باہر فروخت ہورہی ہیں اس تمام تر اللہ سے باہر فروخت ہورہی ہیں اس تمام تر نکات پر بات کروں گا۔۔۔۔ ان میں سے اکثریت ایسے نکات کی ہے جو کہ فرضی ، بناوٹی اور خود ساختہ ہیں۔۔۔۔ ان کا سرے سے کوئی وجود ،ی نہیں ہے۔۔۔۔ پچھ غیر متعلقہ ہیں۔۔۔۔ ان کا سرے سے کوئی وجود ،ی نہیں ہے۔۔۔۔ پچھ غیر متعلقہ ہیں۔۔۔۔ اور پچھ حقیق ہیں۔۔۔۔ وہ بھی آ دھے کی ہوئے ہیں۔۔۔۔ اور پچھ حقیق ہیں۔۔۔۔ وہ بھی آ دھے کی ہوئے ہیں۔۔۔۔ بیار دینا ہیں۔ میں ایک بات کمل طور پر واضح کر دینا چاہوں گا کہ:

''جب میں یہ ٹابت کر رہا ہوں گا کہ گوشت خوری انسان کے اپنے جائز ہے اور انسان کو گوشٹ خوری کی اجازت فراہم ہوئی چاہیے ۔۔۔۔۔ اس دوران میری ذرہ برابر بھی یہ نیت نہیں ہوگی کہ میں کی سبزی خور کے جذبات مجروح کروں اور بلکہ میں منطقی اور سائنسی حوالوں سے بہ ٹابت کروں گا کہ گوشت خوری انبان کے لیے جائز ہے ۔۔۔۔۔ انسان کو اس کی اجازت فراہم ہے اور اگر اس امر سے کسی کے جذبات اور احساسات مجروح ہوتے ہیں تو میں اس سے بیشگی معذرت طلب کر رہا ہوں ۔۔۔۔ میں اس سے بیشگی معذرت خواہ ہوں ۔۔۔۔ میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ معذرت خواہ ہوں ۔۔۔۔ میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ معذرت خواہ ہوں ۔۔۔ میری نیت کسی کے جذبات کو مجروح کرنا معذرت خواہ ہوں ۔۔۔ میری نیت کسی کے جذبات کو مجروح کرنا کا جواب بھی دینا ہے۔ '

جهاں تک اسلام کا تعلّق ہے:

"اسلام انسان کو اس امر کا پابند نہیں کرتا کہ وہ لاز ما گوشت خوری کر ہے۔۔۔۔۔ ایک مسلمان اگر محض سبزی خوری کرتا ہے تو وہ بھی ایک بہتر مسلمان ہو سکتا ہے۔ لیکن ۔۔۔۔ لیکن جب ہمارا خالق ۔۔۔۔ نلک ہمیں یہ اجازت فراہم کرتا ہے کہ ہم گوشت خوری بھی کر سکتے ہیں تو ہم کیوں اپنے خالق کی اس اجازت ہے فائدہ نہ اٹھا کیں۔''

اور میں نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن پاک کی سورۃ ماکدہ ....سورۃ نمبر 5

آیت نبر 1 کے حوالے سے کیا تھا۔جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

"اے ایمان والو اپنے قول بورے کرو۔ تمھارے لیے حلال ہوئے بے زبان مولیثی مگر جو آ کے سنایا جائے گائم کو۔"

قرآن پاکسورہ نحل ....سورہ نمبر 16 ....آیت نمبر 5 میں مزید فرماتا ہے کہ: "اور چویائے پیدا کیے ان میں حمصارے لیے گرم لباس اور

مُنفعتیں اور ان میں سے کھاتے ہو۔''

آیئے ہم جغرافیائی وجوہات اور ماحولیاتی صورت حال کا جائزہ لیں .....اور جیما کہ ہم جانتے ہیں کہ بیسب کچھ انسانی غذائی عادات پر اثر انداز ہوتا ہے ..... مثال کے طور پر جولوگ ساحلی علاقوں میں آباد ہیں ..... وہ مچھلی زیادہ استعال کرتے ہیں ..... جو لوگ جنوبی ہند میں رہائش پذیر ہیں وہ جاول کا استعال زیادہ کرتے ہیں ..... جولوگ ریکتانی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں وہاں پر سبزیوں کی قلت پائی جاتی ہے اور ان علاقوں کے رہائش زیادہ تر گوشت خوری پر انحصار کرتے ہیں۔ جاتی ہے اور ان علاقوں کے رہائش زیادہ تر گوشت خوری پر انحصار کرتے ہیں۔ اسکیو..... وہ بھی سبزی کی نعمت سے محروم ہیں اور زیادہ تر سمندری خوراک پر گزارہ اسکیو..... وہ بھی سبزی کی نعمت سے محروم ہیں اور زیادہ تر سمندری خوراک پر گزارہ

كرتے بيں اورمسرزاوري نے كہاہے كه:

''وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے کئی علاقوں میں سنریاں دستیاب نہیں ہیں۔۔۔۔۔لیکن آج کل ذرائع نقل وحمل اپنے ترقی یافتہ اور برق رفتار ہو چکے ہیں کہ ہم ان علاقوں کوسبزی برآ مدکر سکتے ہیں۔''

میں ہندوستانی سبزی خوروں کی کانگرس سے درخواست کروں گا کہ: سیسس نشر میں میں انٹریس کے درخواست کروں گا کہ:

''وہ کم از کم اس نقل وحمل کا خرچہ برداشت کرے جو اسکیمو اور سعودی عربیہ تک سنری پہنچانے کے لیے درکار ہوگا۔''

اگر آپ سعودی عربیہ سبزی برآ مد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک زیادہ لاگت کا حامل کام ہوگا۔ کیوں؟ ..... کیونکہ فقل وحمل کاخرچہ .... یہ بہت زیادہ اٹھے گا اور سبزی کومہنگا ترین بنا دے گا۔ یہ غیر منطقی فعل ہے .... اور غیر سائنسی فعل ہمی ہے کہ اس غذا کے لیے کثیر رقم خرچ کی جائے جوغذائی اعتبار ہے بھی کم غذائیت کی حامل ہو۔

آیئے اب ہم''ہمدردی پر بنی وجوہات'' اور''اخلاقی وجوہات'' کا تجزید کریں: اور خاص سبزی خورید کہتے ہیں کہ:

> ' ہراکی زندگی مقدس ہے اور کسی بھی جاندار مخلوق کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے۔''

وہ یہ محسوں کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ آج کل ..... یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ:
''پودے (نباتات) بھی زندگی رکھتے ہیں۔ وہ بھی جاندار مخلوق
کے زمرے میں آتے ہیں۔''
لہذاان کی سے بڑی دلیل (ان کی دانست میں) کہ:

''جاندار مخلوق کو ہلاک کرنا۔'' آج کل اس کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی۔ سابقہ ادوار میں .....مکن ہے دوصدیاں بیشتر .....عین ممکن ہے کہ ان کی سے دلیل کچھ وزن رکھتی ہولیکن آج کل میہ کوئی وزن نہیں رکھتی۔ آج کل وہ مزید دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

"بہاں ..... ہم جانتے ہیں کہ نباتات بھی زندگی رکھتے ہیں ..... وہ بھی جاندار گلوق ہیں لیکن ان کو درد اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ..... لہذا ایک بودے کو ہلاک کرنا ..... نباتات کو ہلاک کرنا گئی جانور کو ہلاک کرنا کے مقابلے میں کم تر درجے کا حامل گئاہ یہ "

آج کل سائنس ترتی کی مزید منازل طے کر چکی ہے اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ۔
'' نبا تات بھی درد اور تکلیف محسوں کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ وہ روتے بھی
ہیں ۔۔۔۔۔ لیکن ان کا رونا انسانی کان نہیں سن سکتے کیونکہ انسان
کان کی قوت ساعت کی حد 20 سائیکٹر فی سینڈ تا 20,000
سائیکٹرز فی سینڈ ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔ اس حد سے پیچے یا اوپر کوئی بھی
آ واز انسانی کان نہیں سن سکتے۔''

#### (かり)

جانور کے رونے اور چیخے کی آواز انسانی کان بخوبی س سکتے ہیں .....کین نباتات کے رونے دھونے اور چیخے کی آواز انسانی کان نہیں س سکتے ہیں ۔....اگر آپ نباتات کے رونے دھونے اور چیخے چلانے کی آواز انسانی کان نہیں س سکتے تو اس کا سے آپ نباتات کے رونے دھونے اور چیخے چلانے کی آواز نہیں س سکتے تو اس کا سے مطلب تو نہیں کہ آپ ان کو درد میں مبتلا کریں یا ہلاک کریں تو آپ کا بیام آپ کے لیے جائز قرار پائے گا۔

ایک "نظریاتی سبری خور" تھا ..... وہ میرے ساتھ بحث کرنے لگ گیا۔ اس

#### نے مجھے بتایا کہ:

''ذاکر بھائی۔۔۔۔ میں جانتا ہوں کہ نباتات بھی زندگی کے حامل ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ بھی جاندار مخلوق ہیں۔۔۔۔۔ وہ بھی درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نباتات۔۔۔۔۔ ان کے دو حواس کم ہوتے ہیں۔۔۔۔ جانوروں کے مقابلے میں ان کے دو حواس کم ہوتے ہیں۔''

#### میں نے اسے جواب دیا کہ:

''فرض کرو کہ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نباتات کے دو حواس کم ہوتے ہیں ..... جانوروں کی نسبت ان کے دو حواس کم ہوتے ہیں.....''

لیکن اس کے بعد میں نے اس سے ایک سادہ سا سوال یو چھا کہ:

"ج صاحب قاتل کو کم سزا دیں کیونکہ میرے بھائی کے دو حواس کم تھے۔"

میں نے اس سے مزید کہا کہ:

''تم جو کچھ جج سے کہو گے وہ یہ ہوگا کہ جج صاحب قاتل نے ایک معصوم شخص کو ہلاک کیا ہے ۔۔۔۔۔اس کو زیادہ سے زیادہ سزادیں۔'' اوراگر ہم اس امر کا تجزیہ سرانجام دیں کہ: "جہاں تک جاندار مخلوق کا تعلّق ہے اسلام اسے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ۔... انسانی مخلوق جو ایک جاندار مخلوق ہے اور غیر انسانی جاندار مخلوق ہے اور غیر انسانی جاندار مخلوق ہے '

جہاں تک غیر انسانی جاندار مخلوق کا تعلق ہے ۔۔۔۔۔کی بھی انسان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ انھیں غیر ضروری طور پر نقصان پہنچائے ۔۔۔۔۔ انھیں غیر ضروری طور پر انقصان پہنچائے ۔۔۔۔۔ انھیں کہ کہ کے انھیں ہلاک کر ہے۔۔۔۔۔ ایپ کھیل تماشے کے لیے انھیں ہلاک کر ہے۔۔۔۔۔ ایس امر کی قطعا اجازت نہیں ہے۔۔۔۔۔ اگر آپ کو اپنا تحفظ درکار ہو۔۔۔۔۔ اپنی سلامتی درکار ہو۔۔۔۔ تب آپ انھیں روک سے ہیں حتی کہ ہلاک بھی کر سے ہیں۔۔۔۔ یا اگر آپ طال خوراک کے طلب گار ہیں تو آپ طال جانور ذرج کر کے ان کو اپنی خوراک بنا سے ہیں۔۔۔۔۔ یا شانہ بازی یا شکار کی غرض سے آپ جانوروں کو ہلاک نہیں کر سے ۔۔۔ طلب گار ہیں تو آپ طال جانور کی غرض سے آپ جانوروں کو ہلاک نہیں کر سے ۔۔۔ اگر آپ ایک جانور کی خرض سے آپ جانور کو کے جانور کو درج کے جانور کو درج کے جانور کو درج کے جانور کو درم کے ایس کو خوراک بن سکتا ہے۔۔۔۔ دومری طرف انہی 100 انسانوں کو خوراک مہیا کرنے کی غرض سے آپ کو 100 سے ذرکہ کرنا ہوں گے۔

"کیا یہ قابل ترجیح عمل نہیں ہے کہ ایک سو جاندار پودول

(نباتات) کی جان لینے کی بجائے ایک جاندار جانور کی جان کی جائے؟''

کون سا گناہ بڑا ہے؟

کیا بیرگناہ بڑا ہے کہ ان انسانوں کو ہلاک کر دیا جائے جومعذور ہیں یا ایک صحت مند انسان کو ہلاک کر دیا جائے؟ .....کون ساگناہ بڑا ہے؟ .....آپ بذات خود فیصلہ کریں۔

ایک سبزی خورسوسائی موجود ہےجس کا نام .....

''تمام جانداروں کے احترام کی عالمی فاؤنڈیشن۔''

بہت سے حوالے جومیرے پیشرومقرر نے پیش کیے ہیں وہ اس سوسائل اور

ان تین عدد کمابول سے دیے ہیں ....قریباً تمام تر حوالے ....اس فاؤنڈیش کا نام ....

"ممّام جانداروں کے احترام کی عالمی فاؤنڈیشن۔"

ہے۔لیکن وہ بیلکھنا مجول گئے ہیں کہ:

" اسوائے نباتات کے۔"

یہ جملہ انھیں بریکٹ میں تحریر کرنا جاہیے تھا۔

اور بیہ ہتی ہے کہ:

"مام خلوق ایک کنبہ ہے .... ایک خاندان ہے .... تمام جانیں

مقدس بیں۔''

يكس فتم كانظريه بك

"آپ اپنے خاندان کے ایک رکن کو ہلاک کرنے کی اجازت فراہم کر رہے ہیں اور دوسرے رکن کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دے رہے؟"

یه غیر منطقی اور غیر سائنسی نظریہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ:

"امریکہ میں سنری خور سوسائٹیاں موجود ہیں جو طالب علموں کو فدن میں اور وہ انھیں جانوروں کا خون بہتا دکھاتی ہیں اور ان کوسنری خوری کی جانب راغب کرتی ہیں۔"
اس طرح میں جس طرح

یمل بالکل ای طرح ہےجس طرح .....

''ایک ڈاکٹرنو جوان لڑ کیوں کو بچے کی پیدائش کا ایک پیچیدہ کیس وکھانے کے لیے لے آئے اور مابعدیہ کہے کہ:

یمی وجہ ہے کہ آپ شادی نہ کریں ..... اور بچے پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچا کیں۔''

ُ ذہن کو کنٹرول کرنے کی یہ غیراخلاقی اقسام ہیں .....غیراخلاقی .....حقیقت میں ہمیں اینے بچوں کو باور کروانا جا ہیے کہ:

''جب حصول خوراک کی خاطر سنر یاں اگائی جاسکتی ہیں تب حصول خوراک کی خاطر جانور کیوں نہیں یالے جاسکتے۔''

تمام جانیں مقدس ہیں .... میں اس امر سے اتفاق کرتا ہوں ....کی بھی جان کو غیر ضروری طور پر ہلاک کرنا غلط ہے ....لین اپنی ضروریات کی شکیل کے لیے ....علال خوراک کی اجازت ہے۔

آیے اب بیاریوں کے نقطہ نظر سے تجزیہ سرانجام دیں ..... میرے پیشرو مقرر نے کئی ایک چیزوں کی پوری فہرست گنوائی تھی ..... آپ جانتے ہیں کہ وہ تحریری تقریر 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پڑھ رہے تھے.... میں کوشش کرتا رہا کہ نوٹ کروں کہ انھوں نے کتنی بیاریاں شار کی ہیں ..... میں ایک طبی ڈاکٹر ہونے کی حیثیت ے جواب پیش کرسکتا ہوں ..... دس بیاریاں .....ان کا نام شار کرتے ہوئے تحض چند

سینڈ درکار ہوتے ہیں اور ان دس بیاریوں کا جواب پیش کرنے میں ایک گھنٹے ہے

زائد عرصہ درکار ہوگا ..... بشرطیکہ آپ ایس کتابوں کا حوالہ پیش کریں جو سند کا درجہ
رکھتی ہیں .....متند کتا ہیں ..... نہ کہ وہ تحقیق جونظریاتی سبزی خوروں نے سرانجام دی

ہو ..... بہت ہے جوابات طبی پہلو کے تحت دیے گئے ہیں اور انھوں نے سیح کہا ہے کہ:

د'اگر آپ نباتات خور جانوروں کے دانتوں کا جائزہ لیں .....

گائے ..... بکری ..... بھیڑ وغیرہ .... ان کے دانت ہموار ہوتے ہیں .... و پھن نباتات پر گزارا کرتے ہیں ۔ ہیں .... و پھن نباتات پر گزارا کرتے ہیں ۔ اگر آپ گوشت خور جانوروں کے دانتوں کا جائزہ لیں تو ان کے

ا را پ ولٹ ورول کے والی مشام اللہ میں میں میں اس میں است دانت نو کدار ہوتے ہیں مشام شیر، ببرشیر دغیرہ-

لیکن اگر آپ انسانی دانتوں کا جائزہ لیں تو یہ دانت ہموار اور مثن

نو کیلے دونوں اقسام کے دانتوں پر مشمل ہیں۔

اگر خدا تعالی ..... ہمارا خالق ..... بیہ چاہتا کہ ہم محض سبزی خوری کریں ..... محض دبا تاتی غذا پر اکتفا کریں تو اس نے ہمیں نو کدار دانت کیوں عطا کیے؟''

اگر آپ انسانی نظام ہضم کی تشریح کریں ..... یہ دونوں اقسام کی غذا کیں ہضم کرنے پر قادر ہے ..... یہ گوشت پر مشمل غذا کیں بھی ہضم کرسکتا ہے ادر سبزی بر مشمل غذا کیں بھی ہضم کرسکتا ہے۔ باالفاظ دیگر یہ سبزی خوری اور گوشت خوری دونوں مقاصد کے لیے کیسال مفید ہے۔ اگر خدا تعالی یہ چاہتا کہ ہم محض سبزی خوری کریں تو وہ ہیں کیوں ایسا نظام ہضم عطا فرما تا جو سبزی خوری اور گوشت دونوں مقاصد کے لیے کیسال مفید ہو؟

اورمسٹرزاوری ....میرے پیشرومقررنے بیکہاہے کہ:

'' ہم کچا گوشت بضم نہیں کر سکتے۔'' میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ:

"بہت سے انسان کچا گوشت استعال نہیں کر سکتے ..... بالکل ایک طرح بہت سے لوگ کچی سزیاں نہیں استعال کر سکتے ..... کچی نباتاتی غذا ..... مثلاً گندم چاول ..... وغیرہ کچے استعال نہیں کیے جاستعال نہیں کیے جاستعال نہیں کیا جا سکتے ہیں؟"

مزيد برآل.....

"كيالة ب يحى والعن استعال كريجة بي؟"

آ پ برہضی اور نظام ہضم کی خرابی کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا یہ کیا دلیل ہوئی؟ نہیں ۔۔۔ لہذا یہ کیا داکٹر ہوئی؟ نہیں ۔۔۔ نہیں ۔۔۔ آ پ کو انھیں پکا کر استعال کرنا ہوگا۔۔۔۔ ایک طبی ڈاکٹر ہوئے کے ناطے میں یہ جانتا ہوں کہ:

"اگر آپ کچی گندم ..... کچ چاول ..... آپ استعال کریں گے.... آپ آخیں کریں گے.... آپ آخیں ہفتم نہیں کر سکتے ..... لہذا آپ ان کو پکا کر استعال کریں گے۔ بہی کچھ گوشت کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے ہم گوشت خور ..... ہم آخیں اس لیے پکاتے ہیں تا کہ آخیں ہفتم کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ انسان ایسے ہیں جو کپا گوشت کھاتے ہیں۔ "

میرے پیشرومقرر نے اسکیمو کا بھی ذکر کیا تھا.....وہ اس لفظ کے معانی سے آشنائی نہیں رکھتے .....اسکیمو کے لغوی معانی ہیں کہ:

'' کچی محصل کھانے والے۔''

لبذا....

''ایسے انسان بھی موجود ہیں جو کچا گوشت بھی کھا جاتے ہیں ۔۔۔۔۔ وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں ۔۔۔۔کل اگر آپ کچی گندم اور کچ چاول کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں ۔۔۔۔۔ تو آپ ان کو ہضم کرنے بھی قادر ہو سکتے ہیں۔''

لیکن بہت ہے انسان کی سبزیاں ہضم نہیں کر سکتے ..... اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو چاول نہیں کھانے چاہئیں ..... آپ کو گندم نہیں کھانی چاہئیں۔... آپ کو دالیں نہیں کھانی چاہئیں۔

مزید برآل ابتدائی دور کے انسان جبیا کہ پہلے مقرر کے علاوہ مہمان خصوصی نے بھی کہا کہ:

"آ ٹار قدیمہ کے شواہدیہ واضح کرتے ہیں .....کہ ابتدائی دور کے انسان گوشت خور تھے۔"

لبذا اب تبديلي كيول؟

ہم بھی وہی دانت رکھتے ہیں ..... وہی نظام ہضم رکھتے ہیں۔میرے پیشرو مقرر نے موازنے کی ایک فہرست بھی پیش کی ہے جو بیہ ثابت کرتی ہے کہ ہمیں محض سبزی خوری کرنی چاہیے ..... میں اس امرے اتفاق کرتا ہوں .....

> "میں نے کب کہا ہے کہ آپ کو سبزیاں نہیں کھانی جائیں ..... ایک گوشت خور شخص وہ شخص ہوتا ہے جو گوشت خوری کے علاوہ سبزی خوری بھی کرتا ہے۔"

میرے پیشرومقرر نے می بھی کہا کہ گوشت خور جانوروں کے جگر اور گردے بوے ہوتے ہیں اور انسانی گردے اور جگر چھوٹے ہوتے ہیں جس طرح نباتات خور جانوروں کے ہوتے ہیں ..... کیونکہ جانوروں نے کچا گوشت کھانا ہوتا ہے..... لہذا انھوں نے رہر یلا مواد زیادہ مقدار میں خارج کرنا ہوتا ہے..... ہم خوراک پکا کر کھاتے ہیں..... لہذا خدا نے ہمیں چھوٹے گردے اور چھوٹا جگر دیا ہے جو کہاس قابل ہے کہ پکائی گئی گوشت اور سبزی دونوں پر مشتمل غذائیں بخوبی ہضم کر سکے۔

ای طرح آج ی ایل کی دلیل ..... یه زیاده تیزانی نبیس ہوتا ..... کون؟
کیونکہ جمیں اس کی ضرورت نبیس ہوتی ..... اگر آپ کو اس کی ضرورت نبیس ہے تو خدا
آپ کو غیر ضروری طور پر کیوں عطا فرمائے؟ یہی پچھ لعاب وہن ..... خون کے پی انچ
اور لیو پروٹین کے ساتھ ..... یہ تمام دلائل اس لیے ہیں کہ کیونکہ جانوروں نے کچا
گوشت کھانا ہوتا ہے .... لہذا انھیں اس کی ضرورت ہے .... جمیں اس کی ضرورت نہیں ہے شہیں اس کی ضرورت نہیں ہے .... نہیں ہے شہیں اس کی ضرورت ہمیں عطا کرتا؟

میرے پیشرومقرر نے یہ بھی کہا کہ گوشت خور درندے اپی زبان کے ساتھ پانی پیتے ہیں جبکہ نباتات خور جانور اپنے ہونؤں سے چسکی لگاتے ہوئے پانی پیتے ہیں ہیں۔۔۔۔ ہم انسان دونوں طرح پانی پی سکتے ہیں۔۔۔۔ جب ہم پانی پیتے ہیں جبکہ ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں ہے جب ہم آئس کریم کھا پی رہے ہوتے ہیں تا کر پیتے ہیں۔۔۔۔۔ ہم آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے زبان کے ساتھ چائ کر کھاتے ہیں۔۔۔۔ ہم چائے بھی ہیں اور چسکی لے کر بھی پیتے ہیں۔۔۔۔ ہم چائے ہیں۔۔۔۔ ہم چو ہم استعال کر رہ ہوتے ہیں۔۔۔۔ جو ہم استعال کر رہ ہوتے ہیں۔۔۔۔ جی کہم چائے کہمی چائے ہیں۔۔۔۔ جو ہم استعال کر رہ ہوتے ہیں۔۔۔۔ جی کہم چائے کہم چائے کہمی جائے کہمی چائے ہیں۔۔۔۔ ہوتے ہیں۔۔۔۔ جو ہم استعال کر رہ کروں؟ ہیا مرزید وقت کیوں ضائع کروں؟ ہیام مزید وقت کیوں ضائع کروں؟ ہیام مزید وقت کیوں ضائع کروں؟ ہیام مزید وقت ضائع کرنے کا باعث ثابت ہوگا۔

ای طرح میرے پیشرومقرر کے تمام تر دلائل جو اس نے دانتوں کے بارے میں .....کہ دانت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے سزی

خوری بھی کرنی ہوتی ہے ..... اگر خدا نے ہمیں سبزی خوری سے منع فرمایا ہوتا ..... ب ممکن تھا کہ ہمارے دانت آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے ..... فاصلے پر ہوتے ..... خدا نے ہمیں تھم دیا کہ ہم دونوں طرح کی غذائیں استعال کریں ..... گوشت خوری بھی کریں ..... اور سبزی خوری بھی کریں۔

اور قرآن پاک میں کی ایک آیات الی ہیں جن میں کی ایک غذاؤں کے بارے میں ذکر ہے ۔۔۔۔۔۔کمجوروں کے بارے میں ذکر ہے ۔۔۔۔۔کمجوروں کے بارے میں ذکر ہے ۔۔۔۔۔کمجوروں کے بارے میں ذکر ہے ۔۔۔۔۔وہ غذائیں جوہم استعال کر سکتے ہیں۔۔ نباتات ۔۔۔۔ پودے وغیرہ ۔۔۔۔ بہت سے سبزی خور سے کہتے ہیں کہ:

"وه دوباره اگ آتے ہیں البذاہم نباتات کو ہلاک نہیں کر

رہے ہوتے۔''

کھ نباتات (پودے) ایسے ہیں جو اس خصوصیّت کے حامل ہوتے ہیں الکین تمام تر پودے اس خصوصیّت کے حامل ہوتے ہیں لیکن تمام تر پودے اس خصوصیّت کے حامل نہیں ہوتے۔ کی ایک نباتات ایسے ہیں۔ سکی ایک پودے ایسے ہیں جن کو کاٹ دوتو وہ دوبارہ اگ آتے ہیں۔ دیکھیں میرکوئی مناسب دلیل نہیں ہے۔۔۔۔۔ایک وزنی دلیل نہیں ہے کہ:

"چونکہ وہ دوبارہ اگ آتے ہیں لہذا آپ کوسٹری خوری کرنی جاہیے؟"

آپ جانتے ہیں کہ:

''اگر آپ چھکل کی وم کاٹ دیں تو وہ دوبارہ اگ آتی ہے۔۔۔۔۔تو کیا آپ چھکل کی دم کھانا شروع کر دیں گے؟''

یہ بھی ایک غذا ہے .... ایسے انسان بھی موجود ہیں .... مثلاً آسریلیا کے

قدیم باشندے .....وہ چھکلی بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔

اگرآپ سے کہا جائے کہ:

'' کیا آپ چھکلی کی دم کھائیں گے؟''

آپ كا جواب موگاكه:

د دنهد ،، ورنها ا

آپ جائے ہیں:

"میں اب کیا کر رہا ہوں؟"

میں اب جو کچھ کر رہا ہوں وہ بیہے کہ:

''میں ایک وکیل جبیباعمل درآ مدکر رہا ہوں۔''

اگرچہ میں ایسی باتوں کا جواب دیتے ہوئے شرم محسوں کررہا ہوں لیکن جھے جواب دیتے ہوئے شرم محسوں کررہا ہوں لیکن جھے جواب دیتے ہیں کیونکہ بیال آیا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور دوستانہ ماحول میں پیش رفت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔لیکن جھے ایک وکیل جیسا طرز عمل بھی اپنانا ہے ۔۔۔۔۔منطقی اور سائنسی وطیرہ اپنانے کے علاوہ جھے ایک وکیل جیسا وطیرہ بھی اپنانا ہے کیونکہ میرے پیشرومقرر نے دلائل ہی ایسے چیش کیے ہیں کہ وکیل کا وطیرہ اپنانے بغیر مسئلہ طل نہیں ہوسکتا۔

یہ ایسے دلائل ہیں جن کا جواب ایک جزل نالج کا حامل کوئی بھی شخص بہ آسانی دے سکتا ہے۔ سالگین جی خفس بہ آسانی دے سکتا ہے۔ سالگین چونکہ تمام لوگ جزل نالج کے حامل نہیں ہوتے ۔۔۔۔۔ بہت سے لوگ جزل نالج سے آشانہیں ہیں ۔۔۔ بہت سے لوگ جزل نالج سے آشانہیں ہیں ۔۔۔ بہت سے لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں ۔۔۔۔ اور یہ تمام دلائل ان کتب میں پیش کیے گئے ہیں جو تقسیم کی گئی ہیں ۔۔۔۔۔ تقسیم کی گئی ہیں ۔۔۔۔۔۔

'' گوشت خوری ..... 100 حقائق۔''

اس کا مصنف نمی چند ہے .... اور یہ جین مت کے ادارے کی جانب سے

تقسیم کی گئی ہیں .....ان کی تقسیم میں ہندوستانی سنری خور کا نگرس کا بھی ہاتھ ہے۔ بیدوہ کتابیں ہیں جو کہ مجھے مسٹر زاویری نے دی تھیں۔

- ہ انڈے کے بارے میں 100 حقائق
  - م سبری خوری یا گوشت خوری

ہرایک دلیل بہآسانی رد کی جاسکتی ہے ....کی ایک باتوں کے بارے میں

میں جانتا ہوں کہ:

''گوشت خوری بیاریوں کا باعث بھی بن سکتی ہے لیکن ان بیاریوں سے بچنا بھی ممکن ہے۔''

آئے اب ہم کردار اور عادات کے مسئلے کی جانب بردھتے ہیں۔

میرے پیشرومقرر نے کئی ایک دلائل دیے ہیں کہ:

''جو غذا ..... جو خوراک ہم کھاتے ہیں ..... وہ ہمارے ممل ..... ہماری عادات و اطوار پر اثر انداز ہوتی ہے۔''

كى حد تك ين ان كى اس دليل سے اتفاق كرتا مول كه:

''جوغذا ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے عمل ..... ہماری عادات و اطوار یر اثر انداز ہوتی ہے۔''

اور يمي وجه ہے كه:

"هم مسلمان محض نباتات خور جانورون مثلاً بھیر ...... بمری ...... گائے وغیرہ کا گوشت کھاتے ہیں جو کہ امن پیند جانور ہیں اور فر مانبردار جانور بھی ہیں ..... یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان فرمانبردار اور امن سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ..... ہم گوشت خور درندوں مثلاً شیر ..... ببرشیر ..... سور ..... چیتا ..... کتے وغیرہ کا گوشت نہیں کھاتے ..... اور ہمارے پیغیبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بیتمام تر جانور ہمارے لیے ممنوع ہیں ..... حرام ہیں ..... ہم امن لیندلوگ ہیں ..... للبذا ہم آخیس جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جوامن لیند ہیں۔'

اورآپ کی دلیل کی روشی میں بیر کہا جا سکتا ہے کہ:

"چونکه آپ نباتات کھاتے ہیں ....اس لیے آپ نباتات جیسا ہی عمل اپناتے ہیں۔"

سائنسی نقط نظر کے تحت میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے ..... میں محض ایک وکیل کا طرز عمل اپنائے ہوئے ہوئے شرم محسوں کا طرز عمل اپنائے ہوئے ہوئے شرم محسوں ہورہی ہے اور ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں پچھ زیادہ ہی شرم محسوں کر رہا ہوں۔اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ:

"اگر آپ نباتات کھائیں گے تو آپ نباتات جیبا روگل اپنا لیں گے....لین چونکہ میرے پیشرومقرر نے اس قتم کی دلیل پیش کی تھی....لہذا مجھے ای قتم کا جواب دینا پڑا ہے کہ: اگر آپ نباتات کھائیں گے تو آپ نباتات جیباعمل اپنائیں گے.... کمزور اور دیے ہوئے.... اچھی طرح حرکت نہیں کر سکیں گے."

جھے انسوس ہے ۔۔۔۔۔ میں معذرت چاہوں گا۔۔۔۔۔ جھے بہر حال دلائل کا جواب دینا ہے ۔۔۔۔۔ جینے دلائل جھے پیش کیے گئے ہیں میں دیبا ہی جواب دے سکتا ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر میری وجہ سے کسی سبزی خور کے جذبات مجروح ہوں ۔۔۔۔۔ ہوں۔۔۔۔۔ بیس معذرت نقط نظر سے درست نہیں ہے۔۔۔۔۔ بیمض ایک دلیل ہے۔۔۔۔۔

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑھ کر ہلاکتیں سرانجام دینے والی کون ی شخصیت تھی؟

هخض.....

" بٹلر تھا اڈولف بٹلر! .... اس نے 60 لاکھ بہود یوں کو ہلاک کما تھا۔"

كيا مِثْلُر سبري خورتها يا گوشت خورتها؟

وه سنری خور تھا!

بہرحال سنری خوروں میں بھی جیالے ہیں ..... آپ جانتے ہیں ..... اگر آپ انٹرنیٹ سے استفادہ حاصل کریں ..... وہ کہتے ہیں .....

''دیکھیں ..... ہٹلر ایک سنری خور تھا ..... یہ ایک من گھڑت قصہ ہے.... ایک فرضی داستان ہے ..... وہ بھی بھار گوشت خوری

بھی کرتا تھا۔''

اور دوسري طرف ايد كت مين كه

"آپ جانتے ہیں کہ جب اسے تبخیر معدہ کا مرض لاحق ہوتا تھا اس وہت وہ محفق سبزی پر مشتمل غذا استعال کرتا تھا ..... اس وقت وہ سبزی خوری کرتا تھا۔"

میں سائنسی نقطہ نظر کے حوالے سے آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ:

'میں نہیں سمجھتا کہ ہٹلر کی خوراک ..... اس کی وہ غذا جو وہ استعال کرتا تھا 60 لا کھ یہود یوں کو ہلاک کرنے کا باعث بن تھی اور نہ ہی میں اس قضیے میں پڑنا چا ہٹا ہوں کہ وہ سبزی خور تھا یا گوشت خور تھا ۔... میں میہ سبب کچھ جانے میں قطعاً دلچی نہیں رکھتا کیونکہ میں آیک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میہ جانتا ہوں کہ میہ چیز کوئی وزن نہیں رکھتی ..... کوئی وقعت نہیں رکھتی ..... ویگر پچھ عوامل ایسے تھے جھوں نے اسے میہ ڈرامائی اقدام اٹھانے پر قائل کیا تھا جو کہ بالکل غیر انسانی اقدام تھا .... اس کی غذا ..... اس کی غذا ..... اس کی غذا اس میں کوئی عمل وظل نہ تھا۔''

کی ایک تحقیقات سرانجام دی گئی ہیں ..... امریکہ میں ایک مطالعہ کی گئی ہیں ..... جو خالص سبزی خور تھا اور دوسرا ہے .... یہ مطالعہ طلباء کے ایک گروپ پر کی گئی تھی ..... جو خالص سبزی خور تھا اور دوسرا گروپ خالص گوشت خور تھا .... اس کے بعد انھوں نے تجزیه سرانجام دیا کہ:
''لوکوں کا وہ گروپ جو گوشت خوروں پرمشتمل تھا وہ کم تندخو تھا

اورزیاده ملنسارتھا۔''

لیکن بیرایک مطالعہ ہے .... بیرایک سائنسی حقیقت نہیں ہے .... میں اس

مطالعہ کو بھی ایک دلیل کے طور پر استعال نہیں کروں گا۔ میں اس مطالعہ کو بنیا د بناتے ہوئے بھی یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ:

'' گوشت خوری آپ کوامن بیند بنا دیق ہے۔''

نہیں ..... میں ایک ڈاکٹر ہوں ..... اور ڈاکٹر سے بڑھ کر ایک وکیل بھی ہوں ..... جب اور جہاں ایک وکیل بھی ہوں ..... جب اور جہاں ایک وکیل کی ضرورت در پیش ہو ..... میں ایک اچھا وکیل بھی ثابت ہوتا ہوں ..... ''مطالعات'' تو بہت ہوئی ہیں کیونکہ میں مباحث میں معروف ہوں .....'' مطالعات'' تو بہت ہوئی ہیں لیکن بیر ''مطالعات'' سائنسی حقائق نہیں ہیں۔

جناب راشی زاوری نے جو بیانات دیے ہیں..... جو دلائل پیش کیے ہیں..... ان کی اکثریت سائنس حقائق ہونے کی بجائے مختلف مطالعات کے نتائج تھے.....طب کی ایک بھی متند کتاب الیی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ:

''سبزی خورعمومی طور پرممنوع قرار دے دی جائے۔''

کوئی ایک بھی طب کی کتاب بینہیں کہتی ..... بیتمام تر مطالعات ہیں .....

مثلًا فلال شخص نے امریکہ میں سروے کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ:

''سبزی خوری انسان کو دانشور بنا دیتی ہے۔''

اور انھوں ٓ نے عظیم شخصیات کی فہرست پیش کر دی ..... آئن سٹائن۔ نیوٹن وغیرہ وغیرہ۔

اگر ہم ان نوبل انعام یافتہ حضرات کی فہرست کا تجزیہ کریں جضوں نے اب تک بدانعام حاصل کیا ہے .....

''ان کی اکثریت گوشت خورول کی تھی .....اکثریت!''

اور آج جانوروں کے افعال کا مطالعہ سرانجام دینے والے سائنس دان .....

وه مير کهتے ميں که:

''گوشت خور درندے سبزی خور جانوروں کی نسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔اگر وہ دہین مصل کرنے کے حوالے سے ۔۔۔۔۔اگر وہ ذہین نہ ہوں تو اپنے شکار کو کیسے قابو کر سکتے ہیں۔''

بہرکیف کچھ بھی ہولیکن میں اس امر کو ایک دلیل کے طور پر بھی استعال نہیں کروں گا کہ:

> ''چونکہ گوشت خور درندے زیادہ ذہین ثابت ہوئے ہیں للذا گوشت ذہین بنا دیتا ہے۔''

نہیں ..... میں ایسا دعویٰ ہرگز نہیں کروں گا ..... کیونکہ یہ چیزیں حقیقت میں انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن میں انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن یہ ایک دلیل ہے ..... خوراک انسان پر اثر انداز ہوتی ایک دلیل ہے .... خوراک انسان پر اثر انداز نہیں ہوتی .... یہ بھی ایک دلیل ہے .... یہ دلائل ثابت شدہ نہیں ہیں .... اور دیگر دلائل جو میرے بیشرومقرر نے ہیں کے .... وہ بھی کی وزن کے حامل نہیں ہیں .... کچھ لوگ ایسے ہیں جو مثالیں پیش کرتے ہیں کہ:

''گوشت خوری آب کومضبوط بناتی ہے۔''

ير بھی آيک قصہ ہے ....ايک داستان ہے۔

لیکن یہ ایک سائنسی حقیقت ہے جو طب کی ہر ایک کتاب میں درج ہے.....طب کی متند کتب میں درج ہے کہ:

''گوشت پر مشمل غذا کیں آپ کی صحت کے لیے کارآمہ

بين ..... فائده مند بين-"

ان میں بیاریوں کا بھی اندیشہ ہے لیکن آپ ان بیاریوں سے بیاؤ کر سکتے ہیں ..... ان میں پروٹین ہے جس کے بارے میں بعد میں بیان کیا جائے گا اور اس دلیل کے جواب میں جومیرے پیٹرومقررنے پیش کی کہ:

"یادو ٹاتھ سکھ ٹاکک .... کیا کسی نے اس کے بارے میں سا ہے .... یادوناتھ سکھ ٹاکک ....."

كتاب بنام .....

"سنری خوری یا گوشت خوری .....استخاب آپ کا۔"

اس كتاب كا مصنف كويى ناته به اس كتاب مي درج م كه:

یادو ناتھ ناکک سبزی خور تھا اور فوج میں شامل تھا۔ ریسلنگ کے میدان میں اس نے دو گوشت خوروں کو شکست دی تھی .....لہذا سبزی خوری آپ کو مضبوط تر بناتی ہے۔''

اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔

يه ايك جاني بهجإني حقيقت ہے كه:

"مالمی ریسلنگ میں اعزاز پانے والے ..... اعزاز پانے والے .... جی ہاں ....سبزی خور ریسلر بھی موجود ہیں .... لیکن اگر آپ پوری دنیا کا موازنہ کریں ..... تقریباً تمام تر اعزاز یافت ریسلر گوشت خور ہیں۔"

باڈی بلڈنگ کے میدان میں جو مخص سب سے زیادہ جانا بہچانا جاتا ہے .....
"دو شخص کون ہے؟"

ال شخص كا نام .....

''آرنلڈ شوارزئیگر ہے ..... اس نے 13 عالمی اعزاز حاصل کیے ..... 7 اعزاز بطور مسٹر اولمپیا ..... پانچے اعزاز بطور مسٹر یونی ورس .....اور ایک اعزاز بطور مسٹر ورلڈ''

وه کیا تھا؟

''سنری خور یا گوشت خور؟''

وه گوشت خورتھا۔

با نسر محم على ..... گوشت خور تھا۔

ما تک ٹائے سن ..... گوشت خورتھا۔

بے شک گوشت خوری قوت میں اضافے کا باعث بن عتی ہے .... یہ ایک سائنسی حقیقت ہے .... یہی وجہ ہے .... اگر آ پ تجزید کریں .... آ پ دیکھیں گے کہ:

''جب کوئی شخص کسی بیاری سے رواصحت ہو رہا ہوتو اس کے

ليے ترجيمي طور پر گوشت پر مشمل خوراک تجويز کي جاتی ہے۔''

بیضروری نہیں کہ ایسی صورت میں لازماً گوشت پرمشمل غذا تجویز کی جانی جاہیے ..... لیکن ایسی غذا کوتر جیح دی جاتی ہے .....انڈے وغیرہ کا استعال ..... میں اس موضوع پر بعد میں بات کروں گا۔

اور اس کے بعد انھوں نے ایک ریسلر کی مثال پیش کی ..... پروفیسر رام

مرتقی ..... بھی اس کا نام نہیں سنا اور جناب مقرر صاحب فرماتے ہیں کہ:

''وہ دنیا کا معروف ترین ریسلر ہے۔''

اس کا نام کس نے سا ہے؟

کیاکس نے اس کا نام ساہے؟

اور جناب مقرر کہتے ہیں کہ:

''وہ دنیا کامشہورترین ریسلر ہے۔''

پروفیسر رام مرتھی؟

سس نے اس کا نام نہیں سا ..... دنیا کامشہور ترین ..... جناب مقرر نے اس

کا نام کہاں سے لیا ہے؟ ..... ونیا کا مشہور ترین ..... اس کے بعد انھوں نے پرمیت جہت سکھ کی مثال پیش کی جو لندن میں مقیم ہے ..... خالص سبزی خور ہے ..... لہذا سبزی خوری آپ کو اتھلیٹ بنا دیتی ہے۔

اگریدولائل ہیں ... مجھے حقیقت میں شرم محسوس ہورہی ہے۔ اتھلیٹ کے میدان میں گئ ایک اعراز پانے وا۔ ارموجود ہیں ..... ان کے بارے میں کتاب موجود ہیں ..... ان کی غذا کا موجود ہے ..... ان کی غذا کا بھی ذکر موجود ہے ..... میں وہ کتاب اپنے ہمراہ لایا ہوں ..... ان 80 تا 90 فیصد ہے زائدلوگ گوشت خور ثابت ہوں گے۔

ليكن بيميري حماقت اورب وقوني هوگي اگر ميس بيكهول كه:

''انھوں نے غذا کی بدولت بیر ریکارڈ قائم کیے۔''

مقررصاحب نے مزید دلائل بیہ پیش کے کہ:

"سوتکھنے کی حس اور دیکھنے کی حس سی گوشت خور جانورول میں مضبوط تر پائی جاتی ہے سی ان کی رات کو دیکھنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔"

جیا کہ مسرراشی بھائی زاوری نے کہا ہے کہ:

"رات کو دیکھنے کی قوت اور سو تھنے کی حس گوشت خور جانوروں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور نباتات خور جانوروں میں کم پائی جاتی ہے..... چونکہ انسانوں میں بھی یہ دونوں چیزیں کم پائی جاتی بیں.....لہذا ہمیں بھی سبزی خور بنتا چاہیے۔"

یا تات خور گروپ کے جانوروں سے تعلق رکھنے والی شہد کی کھی ۔۔۔۔۔ اس کی سو تھنے کی حس مضبوط تر ہوتی ہے اور ان کی رات کے وقت و کیھنے کی قوت بھی بہت

بہتر ہوتی ہے۔

دیکھیں یہ دلائل جو کہ سائنسی دلائل نہیں ہیں ..... یہ سی بھی مباحث میں لوگوں کو منطقی طور پر قائل کرنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں ..... یہی وجہ ہے۔
کہ میں یہاں موجود ہوں۔

اس کے بعد جناب مقرر صاحب نے مثال پیش کی کہ:

"آپ جانتے ہیں کہ گوشت خور درندوں کی آواز خوفناک ہوتی مے جبکہ نباتات خور جانوروں کی آواز خوفناک نہیں ہوتی .....

میں آپ سے ایک سادہ سا سوال یو چھنا جا ہتا ہول کہ:

"كس جانوركى آوازسب سے برى اورخوفاك تصوركى جاتى ہے؟"

آپ جانتے ہی ہوں گے:

''گدھا۔''

اب آپ به بتائيس كه:

''گدھا نباتات خور جانور ہے یا گوشت خور جانور ہے؟'' بہرکیف میں کی بھی طور پر ثابت نہیں کر رہا کہ:

''سبزی خوری خوفناک آواز کی باعث ثابت ہوتی ہے جبکہ گوشت خوری دکش آواز کی باعث ثابت ہوتی ہے۔''

اگر آپ گلوکاروں کی فہرست پر ایک نظر دوڑا کیں تو ان میں بہت سے گلوکارسبزی خور بھی ہیں اور گوشت خور بھی ہیں۔ لہذا ان گلوکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے جو بری خور ہیں یہ کہا جائے کہ:

''چونکہ یہ گلوکار سبزی خور ہے لہٰذا سبزی خوری آواز کو دکش بناتی ہے۔'' یہ بجانہ ہوگا ..... یہ تمام تر غیر منطقی دلائل ہیں۔حقیقت میں مجھے ان تمام باتوں کا جواب پیش کرتے ہوئے شرم محسوس ہور ہی ہے۔ اور مقرر صاحب نے کچھ معاثی نکات پر بھی روشنی ڈالی کہ: ''معاثی وجوہات کی بنا پر ہمیں سبزی خوری کرنی چاہیے۔''

مسٹر زاوری کی نگاہ میں سبزی خوری میں کفایت شعاری بنہاں ہے .... اتنی سستی پرتی ہے اور انھوں نے کئی ایک اعداد و شار کے حوالے بھی دیے .... اتنی کلور پر .... استے یہ اور استے وہ .... استے بن پروٹین .... انھوں نے اس شاریات کو کہاں سے حاصل کیا؟ خدا بہتر جانتا ہے .... اور انھوں نے پروٹین کا حوالہ بھی دیا ۔... یہ ایک کلوگرام حیواناتی پروٹین حاصل کرنے کی دیا ۔... یہ کہ ایک کلوگرام حیواناتی پروٹین حاصل کرنے کی غرض ہے ہمیں جانوروں کی خوراک کے لیے کتنا چارہ اگانا پڑتا ہے اور اس زمین پر غرض ہے ہمیں جانور سے ایک کلوگرام جیوائی بروٹین حاصل کرنے کی جائے سبزیاں کا شت کی جا سے تی جیں .... آپ کسی جانور سے ایک کلوگرام بروٹین حاصل کرنے کی خاطر سات کلوگرام سبزیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں ..... لہذا بروٹین حاصل کرنے کی خاطر سات کلوگرام سبزیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں ..... لہذا

وہ پروٹین کے بیکوگرام کیے حاصل کوتے ہیں ..... ہیں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے بیمسونہیں کر سکا کہ بیغذا کے کلوگرام ہیں یا پروٹین کے کلوگرام ہیں؟

ادر اگر بالفرض محال ہیں اس کے ساتھ متفق بھی ہو جاؤں کہ دو جع دو پانچ ہوتے ہیں .... ہیں مان لیتا ہوں .... ادر میں آپ سے بیکہتا ہوں کہ آپ دو روپ لیں اور جھے پانچ دے دیں .... مجھ سے 2000 روپ لیں اور پانچ ہزار دے دیں۔ لیں اور جھے پانچ دے دیں .... محمد سے درست ہے .... ان کی تمام تر شاریات ..... اس طرح اگر میں یہ تبای کو بتاتا ہوں کہ "درست موروں کا محکور ہونا جا ہے ۔... ان کو گوشت خوروں کا محکور ہونا جا ہے .... آپ جانے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر ہم جانوروں کو اپنے خوراک

بنانے کے لیے ذک نہ کریں ..... اور بیم رید پانچ یا دس برس تک زندہ رہیں اور اس عرصے کے دوران وہ اتن نباتات خوری کر لیس گے جو آپ کی چند برسوں کی خوراک کی ضروریات کے لیے کافی ہوسکتی ہے۔ لہذا آپ کو ہمارا مشکور ہونا چاہیے کہ ہم جانوروں کو تبہاری سبزیاں کھانے سے بچارہے ہیں اور انھیں ذکے کر کے اپنی خوراک بنارہے ہیں۔

مزید انھوں نے نہ جانے کس ریکارڈ سے بیاعداد وشار پیش کیے ہیں ..... میں نہیں جانتا تھا کہ ان اعداد وشار کے ذرائع کیا ہیں؟ ..... ماخذ کیا ہیں؟ بہرکیف انھوں نے کہا ہے کہ:

"آپ جوز مین مویشیوں کا جارہ کاشت کرنے کے لیے استعال کرتے ہیں وہ زمین رقبے میں اس زمین سے 14 گنا بڑھ کر ہے جس پرسبزیاں کاشت کی جاتی ہیں۔"

اس فتم کی مثال پیش کی گئی ہے کہ:

'ایک ٹن گوشت کے حصول کی خاطر جننی زمین مولیثی کے چارے کے استعال ہوتی ہے اس زمین کی بدولت پانچ خاندان اپنی غذائی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔''

ایکٹن گوشت 10 یا 20 ٹن سبزی کے برابر ہے اور وہ زمین جو ایک مولیق کی خوراک کے لیے چارہ کاشت کرنے کے کام میں لائی جاتی ہے اس زمین سے ا پانچ خاندانوں کی غذائی ضروریات پوری ہو کتی ہیں۔

بینظریاتی سبزی خور سده وه بیمحسوس کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ جانوروں کا چارہ اس زمین پر کاشت کیا جاتا ہے جو انسانی استعال میں آنے والی فسلوں کی کاشت کے لیے ناکارہ ہوتی ہے۔

مویشی وہ خوراک ..... وہ نباتات وغیرہ کھاتے ہیں جوانسانی خوراک کے کام میں نہیں لائی جاسکی ..... وہ ان نباتات کو اپنی غذا نہیں بناتے جوانسانی غذا بنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ وہ ایسی غذا کو بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ ایسے کھیتوں میں داخل ہوتے ہیں تو کسان فوراً انھیں کھیتوں سے نکال باہر کرتا ہے ..... نقصان کیوں برداشت کیا جائے؟ ہاں البتہ آپ کے پاس فاضل نصلیں موجود ہوں ..... کی ایک حکومتیں ایسی بھی ہیں جومویشیوں کو ایسی فصلیں کھلاتی ہیں۔ اور خانہ بدوشوں کی کچھآ بادی ایسی بھی ہے جن کی گزر بسر ریوڑ پالنے کی مرہون منت ہے ..... وہ ایسی زمین پرمویش چاتے ہیں جوفسلوں کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ اور اس طرح وہ ایسی زمین پرمویش چاتے ہیں جوفسلوں کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ اور اس طرح وہ اپنی زمین پرمویش چاتے ہیں جوفسلوں کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ اور اس طرح اور انسان بھی اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں اور آج کل اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق .....

"دنیا کی تقریباً 23 فیصد زمین چراگاہوں کے طور پر استعال ہو رہی ہے ۔۔۔۔۔۔ 23 فیصد جنگلات کے لیے استعال ہو رہی ہے ۔۔۔۔۔ ایک فیصد ہے کم زمین کاشت کاری کے لیے استعال ہو رہی ہے اور بقایا 45 فیصد زمین بھی کاشتکاری کے لیے استعال کی جاسکتی ہے۔''

آپ به بقایا زمین کیول زیر کاشت نہیں لاتے؟

آپ کیوں ہاتھ دھو کر جانوروں کی خوراک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ غریب مخلوق .....انھیں جینے دیں ....انھیں بھی کھانے دیں .....آپ انھیں کیوں کھانے سے روک رہے ہیں؟

اگر گوشت خور جانوروں کو ذیح کرنے سے دست بردار ہو جائیں تو آپ

جانتے ہیں کہ کیا وقوع پذیر ہوگا۔

"جانوروں کی آبادی حدے بڑھ جائے گ۔"

میں اس حقیقت ہے بھی آگاہ ہول کہ:

''لوگ بھی خوراک کے حصول کے لیے مولیثی پالتے ہیں لہذا وہ بھی مویشیوں کی افزائش کا سبب بنتے ہیں۔''

ليكن فرض كريس كه:

''آج ہے تمام گوشت خور جانور ذیح کرنا بند کر دیں خوراک کے حصول کی خاطر ان کی ہلاکت بند کر دیں سند خوراک کے حصول کے لیے مولیٹی پالنا بھی بند کر دیں سساس کے باوجود بھی مویشیوں کی آبادی میں اضافہ ہوگا سسآ پ جانتے ہیں کے کوں؟

### وواس کیے کہ:

"جم انسان ..... جماری آبادی روز بروز برده رای ہے ..... اگر چہ جم فیلی پلانگ پر بھی عمل درآ مد کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہر سال ہماری آبادی ہیں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جانوروں میں برتھ کنٹرول رائح نہیں ہے اور ان کے حمل کا دورانیہ بھی انسانی حمل کے دورائیے ہے اور ان کے حمل کا دورائیہ بھی انسانی حمل کے دورائیے ہے کم ہے ..... لہذا ان کی آبادی میں جلد اضافہ ہوگا ..... لہذا اگر ہم مویشیوں کو ہلاک کرنے سے دست بردار ہو جائیں ..... چنوعشروں کے اندراندر یہ ہمارے لیے دست بردار ہو جائیں گے اور انسانی آبادی کی کثرت کی بجائے جانوروں کی آبادی کی کشرت کی بجائے جانوروں کی آبادی کی کشرت کی بجائے گا۔ "

آپ اس مسئلے سے کیے نیٹیں گے؟

کی ایک اقسام کی غذائیت موجود ہے ..... مقرر صاحب نے تو محض "رروٹین" کی بات کی ہے .... اگر وقت نے اجازت دی تو می ضرور جواب پیش کروں گا۔

فی الحال میں ڈاکٹر جارج آر۔کار کے ایک بیان کا حوالہ پیش کرنا جاہوں گا جو کہ مقرر صاحب کے صحت کے ضمن میں دیے گئے تمام تر دلائل کا ایک بہترین اور معقول جواب ہے۔

ڈاکٹر جارج آرےکار ماہر غذا ہیں اور اس میدان کے پروفیسر ہیں ..... وہ یوٹیورٹی آف شکساس میں پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں۔ آپ جائے ہیں کہ:
"میں کیوں ان کا عہدہ بھی تحریر کر رہا ہوں؟"

مين اس ليے ان كا عبده تحرير كر رہا ہول كه:

''آپ یہ جان سکیں کہ بہلوگ صحت کے ساتھ ہونے والے فراڈ پر مضبوط گرفت ڈالنے میں خصوصی مہارت کے حامل ہیں ..... یہ لوگ صحت کے ساتھ ہونے والے فراڈ کو بے نقاب کرنے میں اپنی مثال آپ ہیں۔''

پروفيسر موصوف كتي بيب كه

"خوراک اور بیاریول سے متعلق کت کے تمام تر مصنفین ..... یه لوگ مفرضول کا سہارا لیتے ہیں ..... ایسے مفروضے جو غیر مصدقہ ہوتے ہیں ..... ناپندیدہ ہوتے ہیں ..... غیر دریافت شدہ ہوتے ہیں ..... یا مستر د کیے جا کچے ہوتے ہیں۔''

میں ایک بار پھر دہراؤں گا کہ پروفیسر (ڈاکٹر) جارج آرےکار کہتے ہیں کہ:
"خوراک اور بیار بول سے متعلق کتب کے تمام مصنفین ..... بیہ

لوگ مفروضوں کا سہارا لیتے ہیں ..... ایسے مفروضے جو غیر مصدقہ ہوتے ہیں ..... غیر دریافت شدہ ہوتے ہیں۔'' شدہ ہوتے ہیں۔''

مقررہ وقت اختام پذیر ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے ۔۔۔۔۔ میں ایک اور بیان کی طرف آپ کی توجہ دلانا پند کروں گا۔۔۔۔۔ یہ بیان' امریکی کونسل برائے سائنس اور صحت'' کی جانب سے جاری کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔ یہ ایک بیان ہے ۔۔۔۔۔ دیکھیں وہ ماہرین ہیں ۔۔۔۔۔ دیکھیا وہ ماہرین ہیں ۔۔۔۔۔ دوالہ ہیں ۔۔۔۔۔ کہ یہ بیاریوں کا باعث بنتے ہیں ۔۔۔۔ کچھ سائنسی حقائق ہیں ۔۔۔۔ لیکن ان جات ۔۔۔۔ کہ یہ بیاریوں کا باعث بنتے ہیں ۔۔۔۔ کچھ سائنسی حقائق ہیں ۔۔۔۔ لیکن ان سے بچاؤمکن ہے ۔۔۔۔ لیکن دوسری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں کہ اس زمین کے بارے میں ہیں ہیں اس زمین کے بارے میں ہیں ۔۔۔ میٹ اعداد وشار ہیں ۔۔۔۔ کوششاریات ہیں ۔۔۔۔ ان کو انفرادی محققین نے سرانجام دیا ہے۔۔

حتیٰ کہ جب آپ لی ایکے ڈی کرتے ہیں.....آپ حقیق کر سکتے ہیں جو کہ زریخور لائی جاسکتی ہے....لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا.....کوئی اہیئے نہیں ہوگ۔ ' ''امر کمی کونسل برائے سائنس اور صحت'' کہتی ہے کہ:

> "دكسى بھى شخص كو گوشت خورى سے كمل دست بردارى اختيار نہيں كرنى چاہيے اور سبزى خورى بھى كرنى چاہيے تاكہ وہ ايك صحت مندجسم كا حامل بن سكے ....اس كى صحت برقرار رہ سكے۔''

اور ہارا موضوع بہیں ہے کہ:

"سبزی خوری یا گوشت خوری ..... دونوں میں سے کون ی صحت کے لیے بہتر ہے؟" کے لیے بہتر ہے؟" بلکہ جارا موضوع یہ ہے کہ:

"گوشت خوری انسان کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟"

اور میں اپنے نکات مختصر طور پر بیان کروں گا تا کہ مسٹر زاویری کو جواب دینے میں آسانی رہے:

- (i) کوئی بھی بڑا نہ ب ایسانہیں ہے جوقطعی طور پر گوشت خوری پر پابندی عائد کرتا ہو۔
- (ii) جغرافیائی لحاظ سے .....مثلاً دنیا کے جس خطے پر اسکیمو آباد ہیں ..... آپ سارا سال کس طرح اس خطے کو سبزیاں مہیا کریں گے اور اگر بالفرض محال آپ ایسا کر بھی لیس بیتو ایک انتہائی مہنگا ترین اقدام ثابت ہوگا۔
- (iii) اگرتمام تر جاندار مخلوق کی زندگیاں مقدس اور اہم ہیں تب آپ نباتات کو کیوں بلاک کرتے ہیں ۔۔۔۔ ان میں کیونکہ وہ بھی زندگی کے حامل ہیں۔۔۔۔ ان میں بھی زندگی کی رمق موجود ہے۔
  - (iv) یہاں تک کر نباتات بھی درد کا احساس رکھتے ہیں۔
- (v) اگر میں بیشلیم کر لوں کہ ان کے دو حواس کم ہوتے ہیں ..... دو حواس کم رکھنے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کی عام اجازت ہے یا ایسا کرنا کم تر درجے کا حامل جرم ہے .... بیدایک غیر منطقی جواز ہوگا۔
- (vi) یہ ایک ترجیمی عمل ہوگا کہ ایک جانور کو ذخ کیا جائے ..... ایک جان لی جائے وراک ہوگا کہ ایک جان لی جائے دوں جائے بجائے اس کے کہ 100 لوگوں کی خوراک کے لیے 100 پودوں (نباتات) کی جان لی جائے۔
- (vii) ہرایک دلیل رد کی جاسکتی ہے .....جگر اور گردے ..... ایچ سی ایل ..... یہی کچھ خون کے پی ایچ کے بارے کچھ لعاب دہن کے سلطے میں ہے .... یہی کچھ خون کے پی ایچ کے بارے میں ہے۔
  میں ہے .... یہی کچھ لپویروٹین کے بارے میں ہے۔
- (viii) انسانی دانت سبری خور طرز کے بھی حامل ہیں اور گوشت خور طرز کے بھی حامل ہیں ..... بیسبری خوری اور گوشت خوری دونوں سرانجام دے سکتے ہیں۔

- (ix) انسانی نظام بهضم سنریاں اور گوشت دونوں کو بہضم کرنے کی صلاحیت کا حال ہے ..... اور میں نے اسے سائنسی لحاظ سے ثابت بھی کیا ہے۔
- (x) ابتدائی دور کا انسان گوشت خورتھا.....لہذا ہم بینہیں کہہ سکتے کہ بیرانسان کے لیے ناچائز ہے..... یاممنوع ہے۔
- (xi) آپ جوغذا استعال کرتے ہیں وہ آپ کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن پیر کہنا کہ گوشت خوری آپ کو تشدد پیند بنا دیتی ہے ..... اس کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔
  - (xii) يه دلائل پيش كرنا كه:
  - 🗢 سنری خوری آپ کومضبوط اور تو انا بناتی ہے۔
- ہ آپ کو امن لیند بناتی ہے ..... آپ کو دانش ور بناتی ہے ..... آپ کو انش ور بناتی ہے ..... آپ کو انتصابی ہیں۔
- (xiii) رات کو دیکھنے کی قوت اور سو تکھنے کی حس بناتات خور جانوروں میں زیادہ ہے جبکہ گوشت خور درندول میں کم ہے ..... نباتات خور جانوروں کی آواز سریلی ہے اور گوشت خور درندوں کی آواز خوفناک ہے .... ہیسب کھی غیر منطق ہے۔
- (xiv) سبزی خوری ستی پراتی ہے ..... میں نے اس دلیل کومستر و کر دیا ہے ..... یہ
  کئی ایک مما لک میں ستی نہیں پراتی ..... کئی مما لک میں مثلاً ہندوستان .....
  اس میں یہ ستی پراسکتی ہے ..... لیکن اگر آپ دیار غیر پر نظر دوڑا کیں .....
  اہل مغرب وغیرہ ..... وہاں پر سبزی پر مشتمل غذا کیں مہنگی ہیں ..... اور تازہ
  سبزی نایاب ہے۔
- (xv) جانوروں کی چراگاہوں کے لیے زمین مختص کرنے سے کاشت کاری کے لیے درکار زمین متاثر ہوگی ..... یہ بھی غلط ہے۔

(xvi) اگر گوشت خور جانور ذرج کرنا بند کر دیں تو آپ جانتے ہیں کہ مویشیوں کی آ آبادی عدے بڑھ جائے گی اور مسائل کھڑے کرنے کا باعث ثابت ہوگا۔

(xvii) ڈاکٹر کار کے مطابق کہ:

" ماہرین غذا کی تحریر کردہ کتب قابل اعتاد نہیں ہوتیں۔"

مقرر صاحب کے تمام تر اعداد و شار اور حوالہ جات انھیں کتب سے لیے گئے ہیں جو بہ کہتی ہیں کہ:

''گوشت خوری پر عموی طور پر پابندی لگا دین جا ہیے۔''

(xix) اس روئے زمین پر ایک بھی حکومت الی نہیں ہے جس نے ایک عموی قانون کے تحت گوشت پر مشتمل تمام تر غذاؤں پر پابندی عائد کی ہو۔

(xx) حتیٰ کہ 'امریکی کونسل برائے سائنس وصحت' نے یہ کہا ہے کہ:

"ایک محت بخش غذا کے لیے ..... فالص سبزی خوری ہرگز نہیں طلے گ۔"

میرے خیال میں بی ثبوت وافر ثبوت ہیں ..... جومنطقی اور سائنسی حوالوں سے بیا ثابت کرتے ہیں کہ:

''گوشت خوری انسان کے لیے جائز ہے۔''

١

''انسان کو گوشت خوری کی اجازت ہے۔''

اگر مسٹر زاویری اب بھی مجھ سے متفق نہ ہوں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سائنسی نقطہ نظر سے .....سائنسی حوالہ جات کے تحت اپنے دعویٰ کو ثابت کریں نہ کہ مطالعات کا مواز نہ سرانجام دیتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر مسٹر راثمی بھائی زاویری ان بین نکات کا جواب دینے میں ناکام

بھی رہے تو الی صورت میں بھی میں آھیں یہ بھی نہیں کہول گا کہ:

# ''وه بھی گوشت خور بن جائیں۔''

كيونكه .....

" میں ایک متعصب گوشت خورنہیں ہول-''

بال اگر .....

''وہ سبزی خوری پر قائم رہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔۔۔۔۔ کیونکہ یہ ایک ذاتی معاملہ ہے۔۔۔۔۔ ذاتی انتخاب ہے۔۔۔۔۔ پچھ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے سبزی خوری پیند کرتے ہیں۔''

اور محض ایک بات میں لوگوں کو بتانا جا ہوں گا کہ:

"سبزی خور سینظریاتی سبزی خور سی جوید پراپیگنده کرتے ہیں کہ سبزی خوری قابل قدر ہے اور زیادہ وقعت کی حال ہے سیس وغیرہ وغیرہ سیسان کو یہ چیزیں بند کر دینی چاہئیں سیساور ان اقسام کی کتب کی تقسیم بھی بند کر دینی چاہیے جولوگوں کو گراہ کرتی ہیں۔"

میں قرآن پاک کی سورۃ نحل .....سورۃ نمبر 16.....آیت نمبر 25 کا حوالہ ویتے ہوئے اپنے خطاب کو اختتام تک پہنچانا پیند کروں گا.....جس میں فرمایا گیا

ہے کہ:

''اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ کمی تدبیر اور اچھی نفیحت نے اور ان سے اس طریقہ پر بحث کرو جوسب سے بہتر ہو۔'' (تالیاں)

(ڈاکٹرمحمہ)

میں اب مسٹر راشمی بھائی زاوری سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر

نا تک کواپنا جواب پیش کریں۔

خواتین وحضرات مسٹرراشی بھائی زاویری

(تاليال)

(مسٹرزاوری)

سب سے پہلے میں ڈاکٹر ذاکر ٹاٹک کا دلی شکریہ اداکروں گا کہ انھوں نے مجھے یہ حق انتخاب بخشاکہ

"كيامي بدستورسنري خور رهنا پيند كرون كايا گوشت خوري پيند

کروں گا۔''

بہت بہت شکر رہے۔

میں جناب کوآرڈی نیٹر سے درخواست کروں گا کہ:

'' کیا وہ میرا جواب یا میرا تبھرہ پسند فرما کیں گے۔''

(ۋاڭىرقىمە)

اب يہ بہتر ہے آپ جانتے ہيں كہ ہم .....

(مسٹرزاوری)

اگرآپ بیند کریں تو ہم سوال جواب کے سلسلہ کا آغاز کر سکتے ہیں۔

(ڈاکٹرمحمہ)

سوال و جواب سے سلسلہ ہم تیسرے اجلاس میں شروع کریں گے سسہ ہماری یہ تقریب تین حصول پر مشتمل ہے سسہ جی ہاں مسٹرزاوری آپ اپنی گفتگو جاری

ر کھ سکتے ہیں۔

(مسٹرزاوری)

بہرکیف ہم کمل طور پر کوآ رڈی نیٹر (ڈاکٹر محمہ) کے زیر کمان ہیں.....لہذا میں ان کی ہدایات پرعمل کروں گا۔ دن کا م

(ۋاكىرمحمە)

نہیں .....جیہا فیصلہ کیا جا چکا ہے..... آپ جانتے ہیں.....ہم وہی طریقہ کاراینا ئیں گے۔

باربپای ک (واکٹر محمہ)

میں ڈاکٹر ذاکر کوبھی یہ اجازت فراہم نہیں کروں گا کہ وہ طریقہ کار میں تبدیلی لائیں ..... میں اعتراض کروں گا۔

(مسٹرزاوری)

اب پہلی بات جو میں کروں گا وہ یہ کہ اسساوال یہ بین ہے کہ کیا کوئی شخص منطق ہے یا غیر منطق ہے اور بیر حق انتخاب بھی نہیں ہے جس سے کوئی فائدہ اٹھا تا ہے ۔۔۔۔۔ ہر ایک چیز ہے۔۔۔۔۔ ہر ایک چیز متعلقہ ہے۔۔۔۔۔ اور آپ کو اس موضوع کو ای پس منظر میں سمجھنا ہوگا۔۔۔۔۔ ایک چیز جس پر میں ڈاکٹر ذاکر ہے شدید اختلاف کروں گا:

'' کوئی نہ ہب بھی گوشت خوری کی ممانعت نہیں کرتا۔''

میں ایک ماہر ہوں ۔۔۔۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں ۔۔۔۔ میں نیہ مالی طالب علم ہوں ۔۔۔۔ میں نے جینیالو جی میں ایم ۔ اے کیا ہوا ہے ۔۔۔ میں نہ جی نقط نظر کے تحت کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نہ جی رہنماؤں نے گوشت خوری سے تختی کے ساتھ منع کیا ہوا ہے ۔۔۔۔ میں پہلے ہی آ پ کو کچھ حوالے پیش کر چکا ہوں ۔۔۔۔ آ پ نے دیکھا کہ ڈاکٹر وین آرنش کی بری دلیل اس حقیقت پر بنیاد کرتی ہے کہ گوشت پر بنی غذا کیں زیادہ وین آرنش کی بری دلیل اس حقیقت پر بنیاد کرتی ہے کہ گوشت پر بنی غذا کیں زیادہ

پروٹین، کولیسٹرول اور چکنائی کی حامل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ صحت مند اور پرسکون زندگی بسر کرنے کی غرض ہے ..... آپ کو گوشت خوری کرنی عاسي ..... گوشت رمبن غذا كيل استعال كرني عاميس .... انعول نے يہمى كها ہے كه نباتات بھی جاندار ہوتے ہیں ..... یہ نہ صرف ڈاکٹر جگدیش چندرابوس بلکہ ہمارے لارڈ مہاور ..... انھوں نے 2500 برس بیشتر فرمایا تھا کہ ندصرف نباتات بلکہ ہوا، یانی، آگ ..... زمینی دهاتیس ..... بیرسب زندگی کی رمق رکھتی ہیں ..... جاندار ہیں۔ انھوں نے بینہیں فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس زندگی کو ہلاک کریں اور این زندگی بحال رکھیں .....لہذا انھوں نے فرمایا کہ وہ ترک دنیانہیں کر سکتے اور "جین منی'' بن جاتے ہیں ..... آپ جانتے ہیں''جین منی'' کیا ہوتا ہے ..... وہ نباتات کو بھی ہلاک نہیں کرتے اور دیگر جاندار اشیاء بھی اپنی خوراک کے طور پر استعال نہیں كرت ..... بم اس اختلافي قص مين نبيس برنا عاج يد ايك عليحده داستان في .... ليكن مهاوير كى تعليمات بالكل واضح بين .....كه آب كوكسى بهى جاندار چيز كونقصان نهيس بہنچانا حیاہیے خواہ وہ جانور ہوں یا بودے .....کین وہ لوگ جو ترک دنیا نہیں کر سکتے .... ان کے بارے میں انھوں نے کہا ہے کہ کم از کم آپ کچھ جانداروں کی ہلا کوں سے تو چ کتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ آب سب جب آپ نباتات (سبری خوری) سے ہٹ کر خوراک استعال کرتے ہیں تو یہ زہبی خلاف ورزی کے مترادف ہے.... یہ" ضنا" (Hinsa) ہے....لین بیضروری ہے.... لہذا میں جس کی ممانعت کر رہا ہوں وہ غیر ضروری ہلاکتیں ہیں۔ دوستو ..... یہ ایک نمایاں امتیاز ہے لیکن بہت اہم امتیاز ہے ..... اگر نعم البدل کی طرف نہیں بڑھنا جاہیے جوہمیں جانداروں کی ہلاکتوں پر مجبُور کرے اور اپنی ساتھی مخلوق کو اپنی غذا بنا ڈالیں ..... دوسری چیز جس کے بارے میں کہا گیا وہ نباتات (بودے) ہیں .....اپی گفتگو میں میں نے نباتاتی خوراک کے بارے میں بھی عرض کیا تھا..... پودوں سے آپ پھل حاصل کرتے ہیں ۔.... اگر آپ ان کی شاخوں کی تراش خراش کریں تو وہ آپ کو زیادہ پھل دیں گے..... مزید شاخیں اگیں گی ..... دیکھیں کہ ان دلائل کا کوئی اختتام نہیں ہے۔۔۔۔۔۔لہذا ہمیں اپنے دلائل کو یہاں تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔

جہاں تک میڈیکل سائنس کا تعلّق ہے ..... اور انھوں نے طبی کلتہ نگاہ ہے بھی درست فرمایا ہے .... انھوں نے کچھ مثالیں بھی پیش کی ہیں .... میں نے بھی اس بارے میں عرض کی ہے۔اب میروشن دماغ سامعین برمنحصر ہے کہوہ یہ فیصلہ کریں کہ میں نے جو سائنسی حقائق پیش کیے ہیں وہ درست ہیں یا انھوں نے جو سائنسی حقائق پیش کیے ہیں وہ درست ہیں ..... میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں تر دید کرنا جا ہتا ہوں .....نفسیاتی پہلو ..... جب ہم حیوانی غذا استعال کرتے ہیں تو ہم میں کچھ حیوانی خصلتيں بھي عود كر آتى ہيں .....اس سليلے ميں آپ كيا كہتے ہيں؟ .....اپي تر ديد ميں آپ کہد سکتے ہیں .... اب ڈاکٹر بھی .... بہت سے ڈاکٹر کچی سنریاں تجویز کرتے ہیں ..... وہ کچی سنز یوں کو ایک صحت بخش غذا تصور کرتے ہیں ..... جوسنریاں پکی استعال نه کی جاتی ہوں محض وہی سبزیاں ریا کر استعال کرنی چاہئیں .....کین جہاں تک ممکن ہو سکے اور ہماری ''انڈین و تحییر کمین کانگرس'' میں ..... ہم ہمیشہ..... جب تجھی بھی ہمارا اجلاس ہوتا ہے ..... ہماری زیادہ تر خوراک کچی خوراک پر بنی ہوتی ہے....اس کو ریکایا نہیں جاتا..... اور بیزیادہ صحت بخش ثابت ہوتی ہے.... جارے نظریے کے مطابق .... جہاں تک کتب کا تعلّق ہے .... میں نے یہ کتب ڈاکٹر ذاکر نا ک کے حوالے نہیں کی تھیں بلکہ یہ کتب میرے ایک دوست مسٹر سالیجانے ڈاکٹر ناك ك حوال ك تقيس جس نے مجھ سے رابطه كيا تھا ..... درست ہے .... يدكوئى اہم معامله نہیں ہے ..... اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا ..... وہ یہ کہ آپ حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے ..... محض او نجی اونجی واه۔ واه کرتے ہوئے آب حقیقت کونہیں بدل سکتے .... درست ہے .... اگر آپ میرے دلائل سے متاثر ہوئے ہیں تو آپ میری واہ۔ واہ کر سکتے ہیں .....میری تعریف کر سکتے ہیں۔لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ اگر کچھ دلائل آپ کوخوش کن دکھائی دیں اور آپ باآ واز بلندان کی واہ واہ سرانجام دی .... ان کی تعریف کریں تو آپ کا بیمل درآ مدحقیقت کو تبدیل نہیں کرسکتا ..... اور میں نے ایک کتاب کا حوالہ پیش ہے ..... ڈاکٹر دیک چوبرا ..... انھوں نے بہت ی کتب تحریر کی ہیں ..... وہ ایک معالج بھی ہیں ..... ڈاکٹر ڈین آرنش کی طرح ایک معالج بھی ہیں ..... انھوں نے تحقیقاتی کام بھی سرانجام دیا ہے اور انھوں نے بی نظر بیہ پیش کیا ہے کہ وہ غذا جو آپ استعال کرتے ہیں وہ آپ کی جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی صحت پراٹر انداز ہوتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے نفیاتی اور جذباتی عوارض گوشت خوری کی بنا پر منظر عام پر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گوشت خوری ممنوع ہے۔ یہ کہنا بالکل ایک غیر منطقی عمل ہوگا کہ مویشیوں کو اپنی غذا بناتے ہوئے آپ سبزی خوروں کی معاونت سرانجام دے رہے ہیں۔ ہمیں جانوروں کی آبادی کی پرواہ نہیں کرنی جاہیے کیونکہ اس کی برواہ کے لیے فطرت بذات خود ہی کافی ہے ..... كيون؟ ..... كيونكه بم بهت عدمويشيون كوابنا لقمه بنا ليت بين اوراكر بم يمل درآمد مرانجام نه دیں ..... آپ جنگل کی طرف نگاه ڈال کر دیکھ لیں ..... ہرطرف قدرت کی کاریگری کارفرما ہے ..... قدرت خود بخود ہی توازن برقرار رکھے گی .....کی کو اس بابت فكركرنے كى ضرورت نہيں كە اگر مويشيوں كواپنا لقمه بنانا چھوڑ ديا تو ان كى آبادى کثرت کے ساتھ بڑھ جائے گی اور مسائل کا باعث ثابت ہوگی ..... للبذا کسی کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس تاریخ کی بابت مسر ترویدی نے بھی اشارہ کیا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نے بھی اشارہ کیا ہے..... اب میں اسے جین تاریخی نقطہ

نظر کے تحت بیان کروں گا ..... کہ ہماری جین مت کی ندہی کتب میں ..... یہ واضح طور پر درج ہے کہ لوگ ..... وہ لوگ جو ماقبل تاریخ کے دور میں آباد سے ..... وہ ایک درخت کے یغیر ہے تھے اور ان کو وافر مقدار میں درخت دستیاب سے ..... انھیں کی کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں جانا پڑتا تھا ..... دوستو بے شک مجھے کافی وقت عطا کیا گیا ہے ..... لیکن میں ..... میں حقیقت میں ذاتی طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں گیا ہے ..... میں سامعین سے بیتو تع آپس میں بحث بازی یا دلائل بازی میں نہیں الجھنا چا ہے ..... میں سامعین سے بیتو تع رکھوں گا کہ وہ سوال جواب کے اجلاس میں شرکت فرمائیں اور اس اجلاس میں زیادہ وقت صرف کریں .... شکریہ

(تالياں)

(ۋاكىزمچە)

(ۋاكىر ۋاكر)

الحمد لله والصلوة والسلام على رسوله وعلى آله وصحابه واجمعين .... اما بعد اعوذ بالله من الشيطن الرجيم .... بسم الله الرحمن الرحيم.

قابل قدر سامعین کرام ..... میرے قابل احترام بزرگوار اور میرے عزیز بھائیو اور بہنوں ..... میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو اسلامی طریقہ کار کے تحت خوش آمدید کہتا ہوں ..... السلام علیم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ..... آپ سب پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ..... میں سہولت کے ساتھ کوئی چیز نہیں بھولا ..... اگر آپ کو یاد ہوتو میں نے مقررہ وقت سے محض ایک منٹ زائد خطاب کیا تھا ..... لہذا وہ کیے کہہ سکتے ہیں کہ:

''میں بڑی سہولت کے ساتھ بھول گیا تھا۔''

(تاليال)

مسرزاوری نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ:

'' کوئی بھی ذہب گوشت خوری سے منع نہیں کرتا۔''

میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا تھا کہ:

"كوئى بھى مذہب-"

بلكه ميس في بيكها تفاكه:

° کوئی بھی بڑا ندہب۔''

یہ تمام تر کارروائی ریکارڈ ہورہی ہے۔اس لیے شک و شیمے والی کوئی بات

نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ:

'' کوئی بھی بڑا نمہب۔''

اورجین مت ایک برا ند بہ نہیں ہے۔

(ۋاكىرمحمە)

معانی چاہتا ہوں جناب ..... جب ایک مقرر اپنے خطاب میں مصروف ہو تب آپ اس کے خطاب میں مداخلت نہیں کر سکتے۔

(ۋاكٹر ذاكر)

بھائی فرمارہے ہیں کہ:

''میں نے نہیں کہا تھا۔''

آپ ویڈیو کیسٹ بخوبی ملاحظه فرما سکتے ہیں:

"کوئی بھی بڑا فدہب ایسانہیں ہے جو کہ عام طور پر گوشت پر بنی تمام تر خوراک بریابندی عائد کرتا ہو۔"

آپ ویڈیو کیسٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

(ۋاكىرمحمە)

آپ سوال جواب کے اجلاس میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔

(ۋاكىر ۋاكر)

تاراض نہ ہوں ..... غقے میں نہ آئیں ..... آپ کی غذا آپ کی مدد کر ہے گی۔.... تاراض نہ ہوں ..... غقے میں نہ آئیں ..... بھائی راثمی بھائی زاوری نے کہا کہ:
"دمیں نے جواب نہیں دیا۔"

خواه ہم میں جانوروں والی خصلتیں ہی کیوں عود نہ کرآ کیں۔

میں نے اپنے خطاب میں عرض کیا تھا.....میرا خیال کہ آپ نے غور نہیں فرمایا.....میں نے عرض کیا تھا کہ:

> "مم شریف انفس جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں مثلاً بھیڑ، بمری، گائے وغیرہ کیونکہ بیامن بیند ہیں اور پڑامن رہنا چاہتے ہیں۔"

اور يمي وجد ہے كہ جب ميں اپنے خطاب كا آغاز كرتا ہوں ميں يمي دعا كرتا ہول كر:

"آپ سب پرسلامتی ہو۔"

مزید انھوں نے بیفرمایا کہ:

''میں نے ڈاکٹر ڈین آرنش کا حوالہ پیشنہیں کیا۔''

میں اب بھی چینے کرتا ہوں ..... اگر ان کی کتاب کو کسی معتبر میڈیکل کالج کی سند حاصل ہے ..... ایک معتبر کتاب ہے .... محض ایک خانہ پُری نہیں ہے .... میں پہلے ہی جواب پیش کر چکا ہوں ..... ڈاکٹر ولیم ٹی۔ جاروس کے حوالے سے کہ:

"سائنس دان اور طبی ماہرین سبزی خوروں کے نظریات سے

متفق نہیں ہیں۔'

یہ ایک طبی کتاب نہیں ہے ..... انھوں نے غذاؤں کے بارے میں کتاب تحریر کی ہوگ۔ میں کتاب تحریر کی ہوگ۔ میں کتاب الفاظ کا ہیر پھیر نہیں جانتا۔ میں صاف، واضح اور دوٹوک بات کرتا ہوں ..... اور ڈین آرنش ..... جو

کھ بھی اس کا نام ہو ..... اگر چہ وہ بہت مشہور اور نامور ہی کیوں نہ ہولیکن میں اسے نہیں جانا ..... میں اس کا نام پہلی بارس رہا ہوں ..... میں نے ابھی اس سے یہ دریافت کرنا ہے کہ وہ ثابت کرے اور پڑتال کرے کہ کیا اس کتاب کو ایک نیکسٹ بک سلیم کیا گیا ہے ..... نہ کہ ایک طبی کتاب ..... کی بھی کالج کی شیسٹ بک بنایا گیا ہے باہیں ..... اس طرح کتاب کی معتبر حیثیت ثابت ہوگی۔ اس نے کہا ہے کہ:

"جمیں مویشیوں کے بارے میں فکر مندنہیں ہونا جا ہے....

قدرت خود ہی اس کا بندوبست بھی کرے گی۔''

یہ آپ ہیں جو اس قدر فکر مند ہو رہے ہیں ..... ہم قطعاً فکر مند نہیں ہو رہے۔ قدرت نے ان کو اس حساب سے تخلیق فرمایا ہے کہ جس لمحے آپ انھیں ہلاک کرتے ہیں ..... ان کی افزائش دوبارہ ہو جاتی ہے .... فدا خالق ہے .... الله تعالی نے انھیں پیدا فرمایا ہے .... اگر آپ شیر اور شیر ببر کو ہلاک کریں گے تو ان کی نسل ناپید ہو جائے گی۔ لہذا ان کو ہماری خوراک نہیں بنایا گیا۔ مولیثی ..... ان کو ہماری خوراک بنیا گیا۔ مولیثی فرمایا ہے .... اگر ہم خدا تعالیٰ کی ہدایات پرعمل نہیں کریں گے تو ان کی آبادی کشرت کا شکار ہو جائے گی ..... تعالیٰ کی ہدایات پرعمل نہیں کریں گے تو ان کی آبادی کشرت کا شکار ہو جائے گی .....

"آپ جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نباتات استعال بھی کرتے ہیں تو ان کی مال ہنوز زندہ ہوگی۔"

لہذا اگر ہم گائے .... بکری کے بچے .... اس کا مطلب ہے کہ ہم انھیں کھا

سکتے ہیں؟

ہاں! کیونکہ ان کی ماں ہنوز زندہ ہے .....گائے ہنوز زندہ ہے اور جب بچہ ایک ماں بن جاتی ہے تو ہم ماں کو بھی ہلاک کر یکتے ہیں۔لہذا اگر میں اس منطق کے

ساتھ اتفاق کروں کہ:

"نباتات اپناوجود برقرار رکھتے ہیں۔"

مویشیوں کے شمن میں:

"نباتات كي نسبت زياده وجود قائم بيل-"

اگر میں اس منطق کے ساتھ اتفاق کروں۔مزید برآ ں میں نے بیے کہا تھا کہ:

''پرہیز علاج سے بہتر ہے۔''

میں ڈاکٹر آرنش کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جب وہ یہ کہتا ہے کہ

"مبزى خورى كى ايك بياريوں ميں معاون ثابت ہوتى ہے-"

میں بھی یہی مشورہ پیش کرتا ہوں ..... میں نے کب اس امر سے انکار کیا

ہے؟ ليكن موضوع بينيں ہے كه:

'' کون سی خوراک صحت مند ہے؟''

لكين بيربيان دينا كه:

"پيانسانوں کے ليےممنوع ہے-"

میں کسی بھی معتبر طبی کتاب کوچیلنج کرتا ہوں..... میں ایک ڈاکٹر ہوں..... ہیں

کتابیں وہ چیزیں چیش کر رہی ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے ..... جو کسی تحقیق ....کسی امتحان ہے بیس گزریں .... جو ثابت شدہ نہیں ہیں .... بیداسلامی طریقہ کار ہے کہ:

" ر ہیز علاج سے بہتر ہے۔"

اور بدآپ کے بہت سے سوالات کے جواب دے گا .....اسلامی طریقہ کار

موجود ہے کہ:

" برہیز علاج سے بہتر ہے۔"

جب ہم مویثی کو کاشتے ہیں .... ہم اے ذرج کرتے ہیں .... ہم مویثی کا

گلا کائے ہیں .... اس کی شہ رگ پر چھری چلاتے ہیں .... اس طریقہ کار کے تحت جانور کے تمام جمم کا خون اس کے جم سے باہر بہہ نکلتا ہے۔ خون میں بکٹیریا اور جراثیم شامل ہوتے ہیں .... اگر آپ اسلامی طریقہ کار کے تحت جانور کو ذرج کریں تو بہت می الی بیاریوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے جوخون کے ذریعے پھیلتی ہیں .... اگر اسلامی طریقہ کار کے تحت اور اس کے علاوہ گوشت بھی تادیر تازہ رہتا ہے .... اگر اسلامی طریقہ کار کے تحت جانور ذرج کیا جائے تو لوگ دہائی دیتے ہیں کہ:

"بيطريقه ايك بي رحم طريقه ب-"

آپ جانتے ہیں کہ جب آپ جانور کو کامنے ہیں تو آپ بھی ایک بے رحم طریقہ استعال کر رہے ہوتے ہیں .... آپ کے طریقہ کار کے تحت جانور درد کی شدت سے باب ہوتا ہوا اپنی جان سے جاتا ہے۔ جب ہم اسلامی طریقہ کار کے تحت جانور ذئ كرتے بين تو مم اس كى شهرك كاشتے بين للمذا جانوركو دردمحسون نبين ہوتی ..... جانور اگر چہٹائلیں مارتا ہے اور ملتا جلتا ہے لیکن اس کا بیمل درآ مدسی درد کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہاس کا پیمل درآ مد کس وجہ سے ہوتا ہے..... خون کا فوارہ بہنے کی وجہ سے ہوتا ہے ..... جانور درد یا تکلیف محسوس نہیں کرتا ..... جانور درد کی شدت برداشت کرتے ہوئے ہلاک نہیں ہوتا ..... وہ بغیر کسی درد کے ہلاک ہوتا ہے۔ ہم خون سے تھلنے والی کی ایک بیار بول سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات بہے کردنیا میں کی ایک مما لک ایسے ہیں جومویش یالتے ہیں۔وہ ان کو ہارمونز کے شیکے لگاتے ہیں تاکہ وہ خوب موٹے تازے ہو جائیں۔ان میں سے ایک طریقے کا حوالہ مسٹر زاد بری نے بھی دیا تھا لیکن انھوں نے اس طریقے کا نام نہیں بتایا تھا۔ پیطریقہ:

## "DES" Diacecerol Beseserol

کہلاتا ہے۔ یہ ہارمون کا ٹیکہ ہوتا ہے جو جانور کولگایا جاتا ہے تا کہ وہ خوب موٹا تازہ ہو جائے اور آپ کواس کے گوشت کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول ہو سکے .....اسلام میں یہ '' جاسہ' ہے۔ اس قتم کے شکیے زدہ جانور کواگر آپ اسلامی طریقے کے تحت بھی ذرج کریں تو پھر بھی وہ اسلام میں ''حرام' ہے۔ یہ ذرج ضرور ہے لیکن حلال نہیں ہے ۔....اگر مولیثی کو ہارمونز کے شکیے لگائے گئے ہیں تو ہمارے لیے وہ جانور حلال نہیں ہے اور ہمیں اس گائے کا گوشت کھائے کی بھی اجازت نہیں ہے جس کی خوراک میں گوشت خوری شامل ہو ۔.... کیورش میں گوشت خوری شامل ہو ۔... جس جانور کی پرورش میں گوشت خوری شامل ہو وہ ہمارے لیے جب کی خوراک میں جانور کی خوراک میں گوشت خوری شامل ہو وہ ہمارے لیے ۔..

اس کے بعد ..... اگر آپ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں اور گوشت کو بہتر طریقے سے پکائیں ..... بہت سی بیاریاں جن کا ذکر مسٹر زاومری نے فرمایا ہے ..... تمام تر نہیں ..... مگر ان میں سے بہت سی بیاریوں سے نجات حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔

گوشت خوری کے ضمن میں سب سے خطرناک گوشت سور کا ہوتا ہے جو کہ بکثرت استعال کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ اس میں 70 سے زائد بیاریاں شامل ہوتی ہیں جو آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں۔۔۔۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے کم از کم چار مختلف مقامات پر فرمایا ہے:

- 👌 💎 سورة البقره .....مورة نمبر 2..... آيت نمبر 173
  - 🗴 سورة ما كده .....سورة نمبر 5 ..... آيت نمبر 3
- پ سورة انعام ..... ورة نمبر 6 ..... آیت نمبر 145

سورة نحل .....سورة نمبر 16 ..... آيت نمبر 115

فرمان مبارک ہے کہ:

"اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذرج کیا گیا۔"

بیر حرام ہے۔ لہذا ہم اس سے پر ہیز کرتے ہیں اور اس طرح ہم گوشت خوری سے لاحق ہونے والی کی ایک بیار یوں سے محفوظ رہتے ہیں۔

سورة طلهٔ ....سورة نمبر 20 ....آیت نمبر 81 میں قرآن پاک فرما تا ہے کہ:
"کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے شمصیں روزی دیں اور اس میں
زیادتی نہ کرو۔"

بہت کا ایس بھاریاں جن کا ذکر راشی بھائی زاویری نے کیا تھا وہ بسیار خوری کی بنا پر لاحق ہوتی ہیں۔ اگر آپ سبزی خوری کے ضمن میں بھی بسیار خوری سے کام لیس گے تب بھی آپ کئی ایک بھاریوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں ..... میں بہتیں کہتا کہ آپ سبزی خوری نہ کریں ..... میں ایک ڈاکٹر ہوں ..... میں سبزی خوری کے خلاف نہیں ہوں ..... لہذا اگر آپ بسیار خوری سے پر ہیز کریں تو آپ بہت می بھاریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں ..... اگر اسلام کے قوانین پر عمل درآ مد کریں ..... اسلای طریقہ کار کے تحت ذرج کریں ..... اس کے تحت جانور کا نمیں ..... لین انھیں اسلامی طریقہ کار کے تحت ذرج کریں ..... اس کے جہم کا تمام خون بہہ جانے دیں .... اس کو ہارمونز کے فیلے نہ لگا ئیں .... خوراک کو بہت طور پر پکا ئیں .... خوراک کو بہت طور پر پکا ئیں .... حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں .... سور کے گوشت کے بہت کی بھاریوں سے پر ہیز کریں .... تو آپ بہت می بھاریوں سے پر ہیز کریں .... تو آپ بہت می بھاریوں سے بر ہیز کریں .... تو آپ بہت می بھاریوں سے فرائل کا جواب ہے لیکن کچھ ابھی بھی باتی ہیں۔ اگر وقت نے اجازت دی اور اگر سوال جواب کے اجلاس میں آپ نے اس بارے میں وقت نے اجازت دی اور اگر سوال جواب کے اجلاس میں آپ نے اس بارے میں وقت نے اجازت دی اور اگر سوال جواب کے اجلاس میں آپ نے اس بارے میں وقت نے اجازت دی اور اگر سوال جواب کے اجلاس میں آپ نے اس بارے میں وقت نے اجازت دی اور اگر سوال جواب کے اجلاس میں آپ نے اس بارے میں

سوال کیا تو میں انثاء الله ضرور جواب دول گا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ صحت بخش غذاؤں کی بات کررہے ہیں ۔۔۔۔۔ منداؤں کی بات کررہے ہیں۔۔۔۔۔ میں اس چیز کے بارے میں بات کروں گا جوایک حقیقت ہے۔

ڈاکٹر ولیم کے مطابق .....ایک نامور اورمشہور ومعروف ہستی ..... ڈاکٹر ولیم کہتے ہیں کہ:

> 'سبزی خوری کی بدولت انسانی زندگی میں چھ برس سے زائد عرصے کا اضافہ ممکن ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ اگر آپ سبزی خوری کریں تو آپ گوشت خوری کرنے والے کے مقابلے میں چھ برس زائد زندہ رہ سکتے ہیں۔''

دوبارہ منافقت ..... منافقت ..... اگر آپ تجزیه سرانجام دیں ..... ان تمام لوگوں کے اعداد و شار جمع کیے گئے تھے جو 1932ء تا 1952ء کے دوران ایک صد برس سے زائد زندہ رہے تھے اور ان اعداد و شار کی بنیا دیر اوی گیئز نامی ایک شخص نے ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا عنوان تھا:

## Living to be Hundred

لین "سو برس تک زندہ رہے کا راز" ..... 1200 لوگ جوسو برس تک زندہ رہے ..... اور وہ کیسے زندہ رہے ..... ہر ایک چیز اس کتاب میں درج ہے ..... حتیٰ کہ ان کی خوراک بھی درج ہے ..... کیا آپ جانتے ہیں کہ ان 1200 افراد میں سے کتے افراد سبزی خور تھے؟ کتے ..... اندازہ کریں؟ کیا 1000 افراد سبزی خور تھے! ..... چار چار! ..... چار۔

یہ سروے سبزی خوری یا گوشت خوری کو ثابت کرنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا..... یہ دیگر مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا گیا تھا.....کین خوراک کا ذکر بہر کیف کیا

> ''اے ایمان والو شراب، جوا اور بت بانسے ناپاک ہی ہیں۔ شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہتم فلاح پاؤ۔''

ے بیخے کے لیے تمبا کونوش سے پر ہیز کیجے ..... واحد حل ان سے بچنا ہے ..... اگر ان سے بیخا ہے ..... لہذا الکحل سے بیا نہ جائے تب ان کوممنوعہ قرار دینے کا سوال زیر غور آتا ہے ..... لہذا الکحل ممنوعہ ہے .... اسلامی مفکرین نے 400 سے زائد فاوی جاری کیے ہیں ..... کہ سگریٹ نوشی ممنوعہ ہے کیونکہ اس سے بیچانہیں جاتا۔

بہت ہے ممالک نے الکیل کو ممنوعہ قرار دے رکھا ہے۔ ان ممالک میں سعودی عرب بھی شامل ہے ۔۔۔۔۔ ہندوستان کی گئی ریاستوں نے اسے ممنوعہ قرار دیا ہوا ہے ۔۔۔۔۔ سنگاپور میں عوامی مقامات پرسگریٹ نوشی ممنوعہ قرار دی گئی ہے ۔۔۔۔۔ سرکاری اداروں اورعوامی ذرائع نقل وحمل میں بھی اسے ممنوعہ قرار دیا گیا ہے ۔۔۔۔۔ اگر کسی ایسی چیز سے بچناممکن نہ ہوتو آپ اس کے استعال پر پابندی عائد کر سکتے ہیں ۔۔۔۔ میں کسی ایسے ملک کوئیس جانتا جس نے گوشت خوری کی ذیل میں آنے والی تمام تر غذاؤں پر عام پابندی عائد کی ہو۔۔۔۔ کوئی ایک ملک بھی ایسائہیں ہے ۔۔۔۔ ہاں البتہ گوشت نوری کی ذیل میں آنے والی تجھے غذاؤں مثلاً سور کے گوشت پر سعودی عربیبی نے پابندی عائد کر رکھی ہے ۔۔۔۔۔ اس سے بچاؤممکن نہیں تو اس پر پابندی عائد کر دیں ۔۔۔۔ اگر بچاؤ مکن نہیں تو اس پر پابندی عائد کر دیں ۔۔۔۔ اگر بچاؤ مکن نہیں تو اس پر پابندی عائد کر دیں ۔۔۔۔ اگر بچاؤ مکن نہیں تو اس پر پابندی عائد کر دیں ۔۔۔۔ اگر بچاؤ مکن نہیں تھا کہ:

"کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے ..... سبزی خوری یا گوشت خوری؟"

مباحثه كا موضوع بيقاكه:

"گوشت خوری کی اجازت ہے یا گوشت خوری ممنوع ہے۔"

میں نے 20 سے زائد نکات کی فہرست پیش کی تھی۔ لہذا میں بڑے وثو ق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسٹر راشی بھائی زاویری نے محض اس لیے 15 منٹ قبل از وقت ہی اپئی گفتگو ختم کر دی تھی کہ ان نکات کا جواب نہ دینا پڑے ۔۔۔۔۔اگر آپ جمھے ایک گھنٹہ مزید عطا فرما دیں تو میں اپنا خطاب جاری رکھوں گا۔ البذا اگر آپ بہاریوں سے نہیں نی سکتے تو کیا آپ اسے ممنوعہ قرار دے دیں گے۔ میں نے بہت ی وجو ہات پیش کی ہیں جن کا جواب مسٹر راشی بھائی زاویری نے نہیں دیا۔ ایک بھی حکومت ایسی نہیں ہے جس نے گوشت خوری پر عموی بابندی عائد کی ہو ۔۔۔۔۔ کوئی بھی بڑا نہ ہب ایسا نہیں ہے جس نے گوشت خوری پر عموی بابندی عائد کی ہو ۔۔۔۔۔ لہذا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ گوشت خوری جائز ہے ۔۔۔۔ گوشت خوری کی اجازت ہے ۔۔۔۔ یہ منوعہ نہیں ہے۔

اگر میں نے کسی سنری خور کے جذبات کو تھیں پہنچائی ہو ..... اپنے پیشرو مقرر کے سوالات کے جواب دینے کے دوران اگر میں نے کسی سنری خور کے جذبات کو تھیس پہنچائی ہوتو میں اس کے لیے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔

میں قرآن باک کی سورۃ بنی اسرائیل .....سورۃ نمبر 17 کی آیت نمبر 81 کا حوالہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو اختیام کو پہنچا نا جاہوں گا کہ: میں میں میں میں مصلوں کا سیاسی کی میں ہے: ''

''اور فرماؤ کے حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو منا ہی تھا۔''

(ۋاڭىرقىمە)

اب ہم سوال جواب کا کھلا اجلاس شروع کریں گے۔ محدود اور مخضر وقت سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی غرض سے ہم آپ سے سے امید کرتے ہیں کہ آپ درج ذیل قوانین مدنظر رکھیں تا کہ سوال جواب کے لیے دستیاب محدود اور مختصر وقت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ممکن ہو سکے۔

- 🕻 پے کے سوالات متعلقہ موضوع پر ہونے جاہئیں۔
  - 🐧 آج کا موضوع ہیہ ہے کہ:

''انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز؟''

- موضوع ہے ہٹ کر کیے گئے سوالات کی اجازت نہ ہوگی۔
  - پراہ مہربانی اپنا سوال مخضر طور پر بیان کریں۔
  - 🧳 آپ کا سوال ایک بامقصد سوال ہونا جا ہے۔
- پ ایک مباحثہ کا اجلاس نہیں ہے بلکہ سوال جواب کا اجلاس ہے۔
- مسٹر زاویری اور ڈاکٹر ذاکر سے درخواست ہے کہ وہ سوالات کے مفصل جواب کا جواب کا دورانیہ یا نئج منٹ سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔
- ہال میں چار مائک مہانے گئے ہیں۔ دو مائک، مردوں کے لیے اور دو مائک عورتوں کے لیے مخصوص ہیں۔
- اگر آپ مسٹر زاویری ہے سوال پوچھنا چاہیں تو آپ اس مانک کے ہیجھے قطار میں کھڑے ہوں جس پرلکھا ہوا ہے کہ:

"سوال برائے مسٹرزاوری-"

وراگرآپ ڈاکٹر ذاکر سے سوال پوچھنا جا ہیں تو اس مائک کے پیچھے قطار

میں کھڑے ہوں جس پر لکھا ہواہے کہ:

"سوال برائے ڈاکٹر ذاکر۔"

ایک وقت میں محض ایک ہی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو دوسرا سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو دوسرا سوال پوچھا پوچھنا ہے جب آپ کو دوبارہ قطار کے آخر میں کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے دوسرے موقع سے فائدہ اٹھانے کا منظر رہنا ہوگا۔

تحریری سوالات دوسری ترجیح ہوں گے۔ اگر وقت نے اجازت فراہم کی تب تحریری سوالات کے جواب بھی پیش کیے جائیں گے۔ آب اپنی تحریر میں بیاتھی میں یہ بھی واضح کریں کہ آپ کس سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں .....مشر زاوری سے یا ڈاکٹر ذاکر ہے ..... وگرنہ آپ کا سوال زیر غور نہیں لایا حائے گا۔

اس طرح مقرر حضرات آپ کے سوالات کے بہتر جواب دینے کے قابل ہوسکیں گے۔

بھائی ہم پہلا سوال آپ کی طرف سے وصول کرتے ہیں .... بیسوال مسٹر زاوری کے لیے ہے؟

جی ہاں .....معززمہمان خصوصی اورمسٹر زاور ی

سوال: میراسوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کی ایک حوالوں سے گوشت خوری ممنوع ہے ۔۔۔۔۔ اور آپ نے اپنے لارڈ مہاویر کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ مہاویر نے بیر کہا تھا کہ:

''جانوروں کو ہلاک کرنا اور دوسروں کی جان لے کرخوش کے شادیانے بجاناممنوع ہے۔'' آپ مجھے یہ بتائیں کہ: "کیا مہاور نے بیکہا ہے کہ آپ سبزی خوری کر سکتے ہیں؟"
میرا مطلب ہے کہ مہاور بھی بذات خود نہیں جاتا ہوگا کہ جائے اور درخت
کاٹے اور اپنے لیے سبزی خوری کا بندوبست کرے بلکہ وہ ہمیشہ درخت کے نیچ
براجمان رہتا ہوگا اور جو خوراک وہ استعال کرتا ہوگا وہ زیادہ تر پچلوں پر مشتمل ہوتی
ہوگی جو اس درخت سے گرتے ہوں گے جس کے نیچے وہ براجمان رہتا تھا کیونکہ آپ
نے سبزی خوری کے موضوع پر بات کی ہے اور گوشت خوری کو ممنوع قرار دیا ہے ۔۔۔۔۔
براہ مہر بانی جھے یہ بھی بتا کیں کہ جین مت کے نظریات کیا ہیں ۔۔۔۔۔ کیونکہ آپ جو پچھ

جناب سیس آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں سسہ میں اس کا جواب پیش کروں گا۔ ویکھیں سسہ میں آپ کا جواب پیش کروں گا۔ ویکھیں کروں گا۔ ویکھیں سسہ میں نے جس لارڈ کا ذکر کیا تھا کہ لارڈ مہاویر نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ:

''حتیٰ کہ نباتات بھی جاندار ہیں۔وہ بھی زندگی کے جال ہیں۔'' اور وہ مزید کہتے ہیں کہ:

، رچ ہے یں ۔ ''جین مت کی زہبی کتب کے مطابق حتیٰ کہ''جینِ منی'' کے

لیے سبزی خوری کی بھی ممانعت ہے۔"

ليكن پابنديوں كى بنا پر ہركوئى "جين منى" نہيں بن سكتا ..... يہى وجه كه

انھوں نے کہا تھا کہ:

(مسٹرزاویری)

"کم از کم جانوروں کی غیر ضروری ہلاکتوں سے پر ہیز کرنا جا ہے۔" انھوں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ:

"سبزی خوری یا نباتات خوری کی اجازت ایک" جین من" کو

حاصل ہے۔'' (ڈاکٹرمجمہ)

جی ہاں بہن ..... ڈاکٹر ذاکر کے لیے سوال

سوال: و أكر بهائي السلام عليكم

میرانام ہامیہ ہے ..... میں ایک سوال آپ سے بوچھنا جاہتی ہوں۔

سبزی خوروں کی سوسائن کی جانب سے کی ایک اشتہارات تقسیم کیے گئے

تھے جس میں قرآن پاک کی سورۃ جے کے حوالے سے بیتحریر کیا گیا تھا کہ:

"الله تعالیٰ کو آپ کے گوشت اور خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارا وہ تقویٰ ہے جواللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔"

اس حوالے سے انھوں نے ثابت کیا تھا کہ:

"اسلام اس امر سے منع فرماتا ہے کہ محض اپنی خوراک بنانے کی فاطر جانوروں کو ہلاک کیا جائے۔"

جانوروں سے صلہ رحی کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے کئی ایک حوالے دیے گئے تھے۔

(ۋاكٹر ذاكر)

میں اس بہن کا شکریہ ادا کرنا پند کروں گا ..... انھوں نے ایک بہت ہی بنیادی سوال پوچھا ہے ..... کہ گی ایک اشتہارات کی ادارے کی جانب سے تقسیم کے گئے تھے ..... جن میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو گوشت خوری نہیں کرنی چاہے ..... یہ ممنوع ہے اور یہی بات اس مباخ کا سبب ثابت ہوئی ہے۔ میں اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جانے بیں کہ انھوں نے مجھے باور کروایا ہے کہ میں فرجی معاملات سے دور رہوں ..... لیکن

چونکہ یہ ایک سوال ہے لہذا میں جواب دینے پر مجبُور ہوں ..... یہ وہ اشتہارات تھے جو رشیہ فاؤیڈیٹن کے صدر دھن راج سالیچا نے شائع کروائے تھے ..... اور یہی اس مباحثے کا محرک ثابت ہوئے تھے۔ اس نے اس اشتہار میں قرآن باک سے بھی حوالہ دیا تھا۔ میں ابھی آپ کو وہ حوالہ پیش کروں گا ..... اس کے اشتہار میں حوالہ غلط طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس نے قرآن باک کی سورۃ جج .... سورۃ نمبر 22 ..... اس نے قرآن باک کی سورۃ جج .... سورۃ نمبر 22 ..... آیت نمبر 37 کا حوالہ پیش کیا ہے۔ جس میں فرمایا گیا ہے:

'الله كو برگز نه ان كے كوشت بينچتے بين نه ان كے خون - بال تمهارى پر بير گارى اس تك بارياب بوتي ہے۔''

اور میں اس امر کے ساتھ اتفاق کرتا ہول ..... بیدواضح کیا جا رہا ہے کہ:

''اسلام دیگر کی ایک نداہب کی طرح نہیں ہے جو اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا کو زندہ رہنے کے لیے خون اور گوشت کی ضرورت ہوتی ہے۔''

اس آیت مبارک میں بیفرمایا گیا ہے کہ:

"جبتم قربانی کرتے ہو تو قربانی کا خون خدا تک نہیں پہنچا.....قربانی کا گوشت خدا تک نہیں پہنچا..... قربانی کا گوشت خدا تک نہیں پہنچا..... بیتمہاری نیت ہے جس ہے.... بیتمہارا تقویٰ ہے جس کے تحت تم قربانی کرتے ہو اور اللہ تمہاری نیت ..... تمہاری پر بیزگاری اور تمھارے تقویٰ کو مذاخر رکھتا ہے۔''

ینی وجہ ہے کہ جب عیدالانتی (عید قربان) کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے تو یہ لازم ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کا 1/3 حصة غرباء میں تقسیم کیا جائے ...... 1/3 حصة دوستوں اور عزیزون میں تقسیم کیا جا سکتا ہے .....اور 1/3 حصتہ آپ اپنے استعال کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حصہ مخصوص نہیں کیا جاتا کیونکہ قرآن پاک سورۃ انعام .....سورۃ نمبر 6 ..... آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے کہ:

"اوروه کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے۔"

الله تعالی ہرایک کو کھلاتا ہے .....وہ سب کا راز ق ہے ....سب کورزق عطا فرماتا ہے .... کی کوئی حاجت نہیں فرماتا ہے .... کی کوئی حاجت نہیں ہے .... ہے کہ:

''جبتم قربانی کرتے ہوتو اللہ تعالی تہاری نیت دیکھتا ہے۔ اے قربانی کے جانور کے خون اور گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔''

ایک اور حوالہ بھی دیا گیا ہے ..... بلکہ کی ایک حوالے دیے گئے ہیں ..... ان تمام حوالوں کا جواب دیتے ہوئے جھے کم از کم ایک گھنٹہ درکار ہوگا۔

میں قرآن باک کے تھن دوس مے حوالے کے کا ذکر کروں گا۔

سورة القره ....سورة نمبر 2 .... آيت نمبر 20 كحوالے ع كها كيا م كه:

''وہ زمین پر فساد کرتے ہیں۔فصلیں اور مولیثی تباہ کرتے ہیں۔

الله تعالى فسادكرنے والوں كو بسندنبيس كرتا-"

بہ حوالہ ویے عے بعداس کے نیچے بدلکھا گیا ہے کہ:

"آپ کو گوشت خوری نہیں کرنی جا ہے۔"

الله تعالی نے جن چیزوں کوحرام قرار دیا ہے ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے ۔۔۔۔۔دیگر کے بارے میں الله تعالی سورة بقرہ ۔۔۔۔۔ویکر ۔۔۔۔۔آیت نمبر 168 میں فرماتا ہے کہ:

''اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال پا کیزہ ہے۔''

جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے ..... جی ہاں ..... بہت ی احادیث مبارکہ

موجود ہیں۔

اگر آپ صحیح بخاری شریف ..... جلد نمبر 3..... حدیث مبارکه نمبر 551 اور

صحیح بخاری شریف ..... جلد نمبر 8 .... حدیث مبارکه نمبر 38 کا مطالعه کریں تو:

اس میں ایک شخص کا ذکر ہے جس نے ایک پیاسے کتے کو پائی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ:

"اے اس کا اجر ملے گا۔"

للندالوگوں نے عرض کی کہ:

''اگر چدایک بیاہے کتے کو بھی پانی بلایا جائے تو اس کا بھی اجر ملے گا؟''

يغيبراسلام صلى الله عليه وآله وسلم في جواب بيس فرماياكه:

''ہاں.....تم کسی بھی جانور کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرو گے تو شمصیں اس کا اجر ملے گا۔''

آپ اندازہ کریں کہ جہالت کے دور میں ..... 1400 برس پہلے جبکہ انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا ..... ہمارے پیغیر حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں فرما دیا تھا۔

پینمبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که:

"جانورول يرزياده بوجه ندلادو"

آپ کومعلوم ہے کہ آج کل ہندوستان میں قانون کے مطابق دو بیلوں والے چھڑے پر 500 کلوگرام وزن لادنے کی اجازت ہے لیکن لوگ اس پر ایک ٹن

ہے زائد بوجھ لاد دیتے ہیں۔

بغيبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كه:

''جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو ..... ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو .....ان کومت مارو''

صحیح مسلم شریف .....جلدنمبر 3..... حدیث نمبر 4810 میں بیان کیا گیا ہے کہ: ''جب تم جانور کو ذرح کرنے لگو تو تہباری چھری کی دھارتیز ہونی چاہیے تا کہ جانور کو تکلیف اور دردمحسوں نہ ہو۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذرح ہرگز نہ کرو۔''

پنیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے حقوق سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔۔۔۔۔لیکن خوراک کے حقوق کا تحفظ سرانجام دینا چاہیے۔۔۔۔۔لیکن خوراک کے لیے۔۔۔۔۔آپ حلال جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں۔

میرا خیال ہے اس سوال کا جواب کمل ہو چکا ہے۔

(ۋاكىرمىمە)

جی ہال بہن

سوال: ''انڈے کے بارے میں 100 حقائق'' نامی کتاب صفحہ نمبر 8 اور 9 پر سے درج ہے کہ:

> ''اہل اٹھو بیا کا بینظریہ ہے۔۔۔۔۔اگر حاملہ عورت انڈا کھائے گی تو اس کا بچے گنجہ ہیرا ہوگا۔'' (حقائق نمبر 13) اس کتاب کے حقائق نمبر 13 میں بیان کیا گیا ہے کہ:

" کھافریق ممالک اس امر پریفین رکھتے ہیں کہ اگر بچ کے دانت نکلنے سے بیشتر اسے انڈا کھلایا جائے تو اس کی وہنی ترتی

رک سکتی ہے۔''

کیا یہ سائنسی حقائق ہیں یا محض مفروضے ہیں؟ اگر آپ ان کو سائنسی حقائق قرار دیتے ہیں تو کیا آپ ان کو سائنسی حقائق ثابت کر سکیں گے .....اگر آپ ان کو مفروضے قرار دیتے ہیں تو پھر آپ ان کتابوں کے ذریعے کیوں جھوٹ کا بول بالا کر رہے ہیں .....مہر پانی

(مسٹرزاوری)

شکریہ بہن ..... پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب نہیں لکھی ..... میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب آپ کو نہیں پیش کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کتاب ہے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا ہے۔ لہذا میرے لیے یہ ضروری نہیں کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں ..... بالخصوص اس کتاب کے بارے میں .... میں اپنے موضوع ہے متعلقہ سوالات کے جوابات دینے کا پابند ہوں .... کیونکہ انڈے میں زیادہ مقدار پروٹین .... کولیسٹرول اور چکنائی وغیرہ پائی جاتی ہے۔ اس عین ممکن ہے کہ یہی وجہ ہو کہ وہ انسانی صحت کے لیے موزوں نہ ہو .... اور بالخصوص حاملہ خواتین اور بچوں کے لیے۔ (ڈاکٹر محمد)

جی ہاں .....اگلاسوال ما تک کے توسط سے دائیں جانب سے سوال: میرا نام فضل سارنگ ہے .... پیٹے کے لحاظ سے میں ایک آرکیجکٹ ہوں....میرا ڈاکٹر ذاکر سے سوال یہ ہے کہ:

'' کیا گوشت پر مشمل غذا دل کی بیاری کا واحد سبب ہے؟''

(ۋاكىر ۋاكر)

اب بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ:

"کیا گوشت پر مشمل غذائیں دل کی بیاری کا واحد سبب ہیں؟" اور بیدائکشاف مسٹر زاویری نے کیا تھا کہ:

''گوشت ..... جانوروں کا گوشت گائے، بکرے اور مرغ کا گوشت دل کی بیاری کا سبب بنتا ہے۔''

یہ دل کی بیاری کا سبب بن سکتا ہے۔ انھوں نے درست فرمایا تھا اور انھوں نے مزید فرمایا تھا کہ:

"كوئى بھى سنرى الىي نہيں ہے جس ميں كوليسٹرول پايا جاتا ہو۔"

اگر آپ بیہ بات کی ڈاکٹر کو بتائیں .....اگر چہوہ نظریاتی طور پرسبزی خور نہیں ہوتو وہ آپ کی بات سے اتفاق کرے گا۔

ول کی بیاری اس وقت لاحق ہوتی ہے جب آپ الیی غذائیں استعال کر یں جن میں چربی (چکناہٹ) اور کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوخواہ وہ غذائیں گوشت خوری کے حوالے سے ہول یا سبزی خوری کے حوالے سے ہول ہے

گوشت پر مشتمل غذائیں بھی زیادہ کولیسٹرول کی حامل ہو سکتی ہیں حتی کہ بباتاتی غذائیں مثلاً ناریل .....گھی ....کھن .....کاجو .....مونگ پھلی وغیرہ ..... یہ تمام:
غذائیں بھی زیادہ کولیسٹرول کی حامل ہیں .....حتیٰ کہ ایک عام خاتون خانہ بھی جانتی ہے ..... آپ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ ذرائع ابلاغ میں اشتہارات دیکھنے اور ننے کو ۔... آپ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ ذرائع ابلاغ میں اشتہارات دیکھنے اور ننے کو ۔...

''سفولا آئل استعال سیجئے .....اور دل کی بیاری مے محفوظ رہیے۔'' بیہ ظاہر کرتے ہوئے کہ دیگر آئل دل کی بیاری کا سبب بنتے ہیں۔ مسٹر راشی بھائی زاور پی مجھے جواب دیں کہ:

'' کیا مکھن مرغن ہوتا ہے یانہیں؟''

اور ڈاکٹر ول کے مریض کو بتاتے ہیں کہ:

''مرغن غذاؤں سے پرہیز کرو .....کھن کے استعال سے پرہیز کرو ....مونگ کھلی کے تیل سے پرہیز کرو۔کا جو کے تیل سے پرہیز کرو۔''

انھوں نے یہ آئیڈیا کہاں سے اپنایا .....ان کتب سے ..... یہ کتب جو انھوں نے جمعے بھی دیں ..... درست ہے؟ ..... یہ کتاب آپ نے میرے بھائی کو دی تقی ..... اس کتاب میں بھی وہی چیز درج ہے ..... کہ:

. "سبريون مين كوليسترول نهين يايا جاتا-"

یں اگر سوچنا ہوں تو جھے افسوس ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں مسٹر زاویری سے ملاقات کر رہا ہوں ۔۔۔۔۔ اگر انھوں نے یہ کتابیں نہ دی ہونیں ۔۔۔۔ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن ۔۔۔۔۔لیکن ایک بات کہ یہ تمام تر کتابیں جین اداروں نے چھائی ہیں ۔۔۔۔۔ آپ جانے ہیں ۔۔۔۔۔ اور بمبئی میں تقسیم کی گئی ہیں ۔۔۔۔۔ گھٹیا حرکت ۔۔۔۔ میں کسی کو الزام نہیں وے رہا۔۔

(مسٹرزاوری)

"براه مهرمانی ..... براه مهربانی ـ"

(ۋاكبرۇاكر)

''میں کسی کے احساسات کو مجروح کرنانہیں جا ہتا۔''

(مسٹرزاوری)

"جمیں اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے۔"

(ۋاكىر ۋاكر)

"میں .... میں سی کی کے احساسات مجروح کرنا نہیں

چاہتا ..... مجھے افسوس ہے .... میں یہ سب کچھ کہنا نہیں چاہتا قا .... میں مجھے یہ سب کچھ کہنے پر مجبُور کیا گیا .... میں نہیں چاہتا .... اگر ویسانہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے .... تو آپ کہہ دیں کہ یہ جین مت نظر یے کے حامل مصنف کی کھی ہوئی نہیں ہیں .....

(مسٹرزاوری)

د نہیں ..... ڈاکٹر ذاکر آپ نے فرمایا ہے کہ جھے جواب دینا جاہیے۔'' (ڈاکٹر محمہ)

''معذرت حابتا ہول۔''

(ۋاكىر ۋاكر)

"سوال جواب کے اجلاس میں آپ کے پاس ایک موقع ہے۔" (ڈاکٹر محمد)

''جناب۔ جناب سیس آپ کو وقت دول گا سسآپ جانتے ہیں کہ اپنے وقت کے دوران آپ بوالسی جواب دے سکتے ہیں سس میں آپ کو بوالسی جواب کا وقت دول گا سس جو پھر بھی آپ چاہتے ہوں سساپنے وقت کے دوران۔''

(ۋاكٹر ذاكر)

''میں چیئر مین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے ایک منٹ مزید دیں۔''

(ۋاڭىرقىر)

''نہیں .....ہم آپ کوایک مزید منٹ نہیں دیں گے۔''

(ۋاكىر ۋاكر)

دیکھیں کیونکہ بہت سارے الزامات ہیں ..... 'انڈا'' ..... انھوں نے بتایا کہ: ''انڈہ وجہ ہے۔''

اور یہ کہ انڈے میں کولیسٹرول پایا جاتا ہے ..... اس میں کولیسٹرول وافرِ مقدار میں پایا جاتا ہے .....لیکن بدا یک بڑا سبب نہیں ہے ..... بڑی وجہ نہیں ہے۔ آج کل کی شختیق اور طب کی کتب بھی یہی کہتی ہیں کہ:

> ' انڈے میں پائی جانے والی کولیسٹرول بڑا رسمن نہیں ہے بلکہ بڑا رشمن وہ ہے جس میں آپ انڈا فرائی کرتے ہیں مثلاً مکھن .....کھی وغیرہ ..... یہ بڑے دشمن ہیں۔''

اگر آپ انڈے کو تھی یا مکھن وغیرہ میں فرائی نہ کریں ..... تو انڈے کی بدولت آپ کے دل کی بیاری میں گرفتار ہونے کے مواقع بہت کم رہ جاتے ہیں۔

اور آج کل آبادی کا دو تہائی حصہ کولیسٹرول کی زیادتی کے مرض کا شکار نہیں ہے۔ ایسے لوگ جس لیمے زیادہ کولیسٹرول کی حامل اشیاء مثلاً انڈا وغیرہ استعال کرتے ہیں .....ان کا جگر فوری طور پر کولیسٹرول بنانے کا اپنا فعل منقطع کر دیتا ہے اور ان کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار نارمل سطح پر برقرار رہتی ہے۔

ایک تہائی آبادی کولیسٹرول کی زیادتی کے مرض کا شکار ہے ۔۔۔۔۔۔ ان کے مسائل ہیں ۔۔۔۔۔ ان کو انڈے کی زردی استعال نہیں کرنی چاہیے۔ وگرنہ اگر آپ روزانہ ایک یا دو انڈے استعال کرتے ہیں ۔۔۔۔ تو آپ کو کسی فتم کی دل کی کوئی بھی بیاری لاحق نہیں ہوتی ۔۔۔۔ اگر آپ انڈے کو گھی ہیں فرائی کرتے ہیں تب آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے ۔۔۔۔۔ اگر آپ مونگ بھلی کے تیل میں فرائی کرتے ہیں تب آپ کے آپ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے ۔۔۔۔۔ اگر آپ مونگ بھلی کے تیل میں فرائی کرتے ہیں تب آپ کے ایس مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ آپ گنج پن کا شکار ہو سکتے ہیں ۔۔۔۔ میں

مثال دینانہیں چاہتا ..... میں مثال دینانہیں چاہتا ..... اگر آپ اس بال میں پڑتال کریں ..... تو کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو شنج ہیں ..... کئی ایک فلاسفر ایسے تھ جو شنج تھے .... میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا ..... میں آپ کے احساسات کو مجروح نہیں کرنا چاہتا ..... لہذا یہ چیز ایک تحقیق پر مبنی ہے جو غیر منطقی مفروضات پر بنیاد کرتی ہے ۔... ایک تحقیق عملی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور دل کی تکلیف کے دیگر متعلقہ عوال میں الکل اور سگریٹ نوشی شامل ہے۔ یہ دونوں بھی دل کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ جی بال امریکہ میں دل کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ جی بال افراد میں سے زیادہ تعداد ان افراد کی ہے جو گوشت خور ہیں کیونکہ وہ مرغن غذا کیں زیادہ استعال کرتے ہیں۔

قرآن پاک فرماتا که:

''اوراس میں زیادتی نه کرو''

اس سے نیچنے کے لیے قرآن پاک کی رہنمائی کی بیروی کی جائے۔قرآن پاک سورة طلا ....سورة نمبر 20 ....آیت نمبر 81 میں فرماتا ہے کہ:

> '' کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے شخصیں روزی دیں اور اس میں زیادتی نہ کرو۔''

> > (ۋاكىرمچىر)

ہاں جی بھائی

سوال: بیسوال مسرراشی زاوری سے ہے.... بیدایک کتاب جومیرے پاس موجود ہے۔اس کا نام ہے۔

''گوشت خوری .... 100 حقائق''

(ۋاكىرمچە)

آپ اپنا سوال مناسب طور پر دہرائیں کہ آپ کیا بوچھنا چاہتے ہیں؟ (سوال جاری ہے)

یہ ایک کتاب ہے جوجین پہلیکیشن نے چھائی ہے ..... چونکہ آپ بھی ایک جین ہیں ہیں۔ جین ہیں ..... میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں .... کتاب کا نام ہے: "'گوشت خوری ... 100 حقائق''

اس كتاب كے مصنف كا نام ڈاكٹر نامی چند ہے ..... اس كتاب ميں گوشت خوروں كے بارے ميں ايك كارٹون بنايا گيا ہے جو كہ تو بين آ ميز ہے ..... ميں آپ سے يہ بوچنا جاہتا ہوں كہ كيا جين مت والوں كو يه زيب ديتا ہے كہ وہ اس قتم كی حركتيں كريں اورلوگوں كے جذبات مجروح كريں؟ براہ مهر بانی جواب ديں۔ (ڈاكٹر مجمہ)

مقرر آپ کے سوال کا جواب دینا پیند نہیں کرتے .... میں نے انھیں مکمل

اختیارات دے رکھے ہیں کہ وہ ایسے سوال کے جواب سے انکار کر سکتے ہیں جس کو وہ مناسب نہیں سجھتے۔

(سوال جاری ہے)

''لیکن میں تو محض بیہ بوچھ'''

(ۋاڭىرمىمە)

دیکھیں مقرر کوحق حاصل ہے ... میں سوالات کرنے والوں سے درخواست کروں گا وہ فکر مند نہ ہوں اور نہ ہی خفا ہوں۔مقررین کو بیاضیار حاصل ہے کہ وہ کسی ایسے سوال کے جواب سے معذرت کر سکتے ہیں جس کو وہ درست نہ سمجھیں ..... یا مناسب تصورنہ کریں .... براہ مہر ہانی آپ بیامر ذہن میں رکھیں۔

لہذا آپ اپنے سوالات ایسے انداز میں پیش کریں جو ایک سلجھا ہوا انداز ہو اور آپ کے سوالات ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے علی مندہب کے خلاف نہیں ہونے چاہئیں .... یکی مذہب کے خلاف نہیں ہونے چاہئیں ..... آپ اپنے سوالات میں اپنے تنجرے پیش کرنے سے گریز کریں بلکہ مقرر کو اپنی رائے کا اظہار کرنے سے گریز کریں بلکہ مقرر کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیں۔

اگلاسوال ڈاکٹر ذاکر کے لیے ہے۔

(ۋاكىرمىر)

مال بہن

ہیں ہے ہی ہے ہیں ہے۔ سوال: اسلام علیکم بھائی .... میرا نام عذرا ہے ... میں یہ بوچھنا چاہوں گی ... ایک کتاب جس میں سبزی خوری کا پر چار کیا گیا ہے .... اس کتاب کا مصنف گو پی ناتھ اگر وال ہے .... اس کتاب کے صفحہ نمبر 15 اور 16 پر مصنف کہتا ہے کہ:

''ایک گائے اپنی زندگی میں جتنا دودھ دیتی ہے اس سے ایک

وقت میں 90,000 افراد مستفید ہوتے ہیں اور اگر اس گائے کو گوشت خوری کے لیے ہلاک کر دیا جائے تو محض 1000 افراد اس کے گوشت سے مستفید ہوتے ہیں ..... یہی کچھ بکری کے ساتھ بھی وقوع پذر ہوتا ہے۔''

مصنف مزید کہتا ہے کہ:

''روزانه سونے کا انڈہ دینے والی مرغی کو ہلاک کر دینا کہاں کی دانش مندی ہے۔''

كياآ پمصنف كے خيالات سے اتفاق كرتے ہيں؟

(ۋاكٹر ذاكر)

اس بہن نے دوبارہ ای کتاب ہے سوال پوچھا ہے اور میں ایک وضاحت
کرنا پیند کرون گا .....مشر سلیچا نے یہ کتب دی تھیں اور کہا تھا کہ آپ مزید کتب بھی
حاصل کر سکتے ہیں۔ان کا خط موجود ہے اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں .....
اور یہ کتب مارکیٹ میں بھی کئی ایک مقامات پر دستیاب ہیں .....لوگ خرید نے کے
اور یہ کتب مارکیٹ میں بھی کئی ایک مقامات پر دستیاب ہیں .....لوگ خرید نے کے
کے لیے آزاد ہیں۔ وغیرہ۔ وغیرہ .... اس لیے میں بتا رہا ہوں ..... میں لوگوں سے
درخواست کر رہا ہوں۔

(سامعين)

آپ کتنی مرتبہ بیسب کچھ دہرائیں گے .....آپ بار باریہ سب کچھ دہرا

رہے ہیں۔

(ۋاكٹر ذاكر)

يدورست بيساس بهائي نے بوچھا ہے ك

«میں کیوں بار بار دہرا رہا ہوں؟"

کیونکہ تمام تر دلائل یہاں درج ہیں۔ یہ دلائل..... اگر یہاں درج نہ ہوتے.. ...تو میں تھیں قطعانہ دہراتا۔

(مسرر یویدی)

براہ مہربانی ..... جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے کہا .... درست کہا جاہیے ۔... جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے کہا .... درست کہا .... کتاب کی اور کی کسی ہوئی ہے .... کس کواس کتاب کا دفاع کرنا چاہیے .... مسٹر زاویری اس کتاب کا دفاع کرنا چاہیے .... مسٹر زاویری اس کتاب کا دفاع نہیں کرنا چاہیے .... بھول جانا دفاع نہیں کرنا چاہیے .... بھول جانا چاہیے اور وہ سوالات یو چھنے چاہئیں جو کہ آج کے موضوع سے متعلق ہوں۔ (ڈاکٹر ذاکر)

درست ہے ۔۔۔۔ اور میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں ۔۔۔۔۔مسٹر زاوری نے کتابوں سے اقتباسات پیش کیے ۔۔۔۔۔ انھوں نے کوئی تحقیق نہیں کی ۔۔۔۔۔ انھوں نے وہ کتابیں پڑھیں اور پڑھیں جو گوشت خوروں کے خلاف بات کرتی ہیں۔ انھوں نے کتابیں پڑھیں اور حقائق پیش کر دیے ۔۔۔۔ میں ان کوشلیم بھی کر سکتا ہوں اور ان کو غلط قرار بھی دے سکتا ہوں۔۔۔ میں پنہیں کہدسکتا کہ:

"چونکہ یں نے یہ کتاب نہیں لکھی لہذا مجھ سے کوئی سوال نہیں ا یو چھ سکتا۔"

کونکہ یہ غیر منطق جواب ہے۔ اگر آپ مجھے سبزی پر مشمل غذا کے بارے میں کوئی سوال پوچھیں گے ۔ میں یا تو جواب میں کہوں گا کہ کتاب غلط ہے ۔ یا میں یہ کہوں گا کہ کتاب غلط ہوتے میں یہ کہوں گا کہ یہ غیر منطق ہوتے میں ؟ ۔۔۔۔ آپ کیوں مشتعل ہوتے ہیں؟ ۔۔۔۔ یہ کتاب سبزی خوری کا پر چار کرتی ہے ۔۔۔۔ اگر کوئی مجھے اسلام کے خلاف کوئی کتاب تھا دے تو میں ڈ کئے کی چوٹ پر کہوں گا کہ یہ کتاب غلط ہے۔

معاف رئیس سامعین اورمقررین کے مابین مباحث کی جازت فراہم نہیں کروں گا است سامعین اورمقررین کے مابین مباحث کی جواب دے فراہم نہیں کروں گا است سامعین محض سوالات کر سکتے ہیں اورمقرر محض جواب دے سکتے ہیں سسہ مماحث میں الجھنے کی کوشش ہرگز نہ کریں سسہ میں ڈاکٹر ذاکر اورمسٹر زاوی ورنوں کو یہ اجازت فراہم نہیں کروں گا کہ وہ سامعین کے ساتھ بحث مباحث میں الجھیں سسہ یہ سامعین کے ساتھ مباحث کے لیے مختص کیا گیا وقت نہیں ہے سسہ براہ مہربانی نوٹ فرمالیں سسہ آپ محض اینے جوابات سے نواز سکتے ہیں۔ (ڈاکٹر ذاکر)

میں اپنا جواب پیش کرنا شروع کر رہا ہوں۔ آپ بھی ٹائم نوٹ کرنا شروع کر لیں۔ آگر ہر بار مجھے مداخلت کا نشانہ بنایا گیا ..... میں مکمل جواب دینا چاہتا ہوں۔
میں چیئر مین سے درخواست کروں گا کہ کسی ایک فرد کی طرف داری نہ کریں ..... اگر وہ میر سے جوابات میں مداخلت کرتے ہیں تو مجھے مزید وقت ملنا چاہیے اور اس بہن نے جوسوال اٹھایا ہے جس امرکی نشا ندہی کی ہے وہ محض اس کی کتاب میں موجود ہیں ہے بلکہ دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے ..... انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ سے جا کمیں ..... آپ انٹرنیٹ چلے جا کمیں ..... آپ انٹرنیٹ ہے کہ:

'' کیا دودھ سبزی خوری میں آتا ہے یا گوشت خوری میں آتا ہے؟''

یہ ایک بڑا سوال ہے ۔۔۔۔ سبزی خور ایسے بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ دودھ گوشت خوری کی ذیل میں آتا ہے ۔۔۔۔ یہ کتاب ۔۔۔ میں مقرر پر الزام نہیں دھر رہا۔۔۔۔ یہ کتاب میں آتا ہے ۔۔۔۔ اگر رہا۔۔۔ یہ کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ دودھ گوشت خوری کی ذیل میں آتا ہے ۔۔۔۔ اگر ہم دودھ استعال کریں گے ۔۔۔۔ بہت می بیاریاں، دیگر سبزی خور فاؤنڈیشن کہتی ہیں کہ ہم سبز خور ہونے کے علاوہ دودھ خور بھی ہیں۔ ہم دودھ استعال کریں گے ۔۔۔۔۔اگر چہ

دودھ گوشت خوری کی ذیل میں آتا ہے یا سبری خوری کی ذیل میں آتا ہے کیکن میرا سادہ سا سوال ہے ہے کہ:

> ''اگر آپ جانور کو تکلیف دینا گوارانہیں کرتے ..... جب تم جانور کا دودھ دھوتے ہو ..... جب تم جانور کا دودھ نکالتے ہو سے عمل جانور کو پخت تکلیف دیتا ہے۔''

> > كياآب جائے بي كه

"معنوع طریقے ہے دودھ نکالنا جانوروں کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے؟"

آپ بچ کو دودھ پلانے والی کسی مال سے پوچیس کبھی بھار وہ کسی مسکلے مسائل کا شکار ہونے کی وجہ سے مصنوعی طریقے سے اپنا دودھ نکالتی ہے ۔۔۔۔ یہ اس کے لیے ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔

البذا جب آپ جانوروں سے دودھ نکالتے ہیں ..... یہ ایک تکلیف دہ امر ہے۔ جب آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ کچھ جانور انسانی خوراک کا حصہ ہیں ..... آپ کسے ان جانوروں کا دودھ نکال سکتے ہیں؟ ..... مولیثی اور گائے۔ یہ انہائی تکلیف دہ ممل ہے .... یہ جانوروں کولو شخ کے مترادف ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جانور انسانی خوراک کا حصہ نہیں ہیں اور اگر آپ اس جانور کا دودھ استعال کرتے ہیں تو آپ اس دودھ پر ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں جو اس جانور کے بچ کے مشال دی گئی تھی کہ ایک گائے روزانہ اوسطاً دس کلو دودھ دیتی ہے .... دوبارہ یہ کتاب غلط کہتی ہے .... انٹرنیٹ میں روزانہ اوسطاً دس کلو دودھ دیتی ہے .... دوبارہ یہ کتاب غلط کہتی ہے .... انٹرنیٹ میں میں کہا جاتا ہے .... 10 کلو دودھ نی دن .... ایک بات میں 300 کلو .... کیا لیٹروں میں تقریباً جاتا ہے .... کیا آپ دودھ کا حساب کلو میں لگاتے ہیں؟ .... کیا لیٹروں میں تقریباً 3600 کلو .... کیا لیٹروں میں تقریباً 3600 کلو .... کیا لیٹروں میں تقریباً 3600 کلو .... کیا لیٹروں

میں نہیں لگاتے ..... آپ کلو میں کیوں دورھ کا حساب لگاتے ہیں ..... میں نہیں جانتا كيول .... مصنف سے يوچيس \_ اور مزيد كہا كيا ہے كه 3000 كلو دودھ ..... اگر آپ اے 6000 افراد کی غذا بناتے ہیں .....لہذا تمام تر زندگی کے دوران ..... بیہ 90,000 افراد کی ایک وقت کی غذا ہے گا ..... اور اگر آپ گائے کو ہلاک کر دیتے ہیں..... تو بیر محض 1000 افراد کی غذا ہے گی..... کون بہتر ہے۔ 90,000 یا 1000 ؟ ..... آپ اس مرغی کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں جوروزانہ سونے کا انڈا دیق ہے؟ ..... بدایک اچھا اقدام نہیں ہے۔ میں اس امر کے ساتھ متفق ہوں۔ لیکن مسلم یہ ہے کہ کوئی بھی گوالا ( عجر ) بھی بھی دودھ دینے والی گائے کو قصاب کے حوالے نہیں کرتا .....کوئی بھی بوچ ٹانہ بھی بھی دود ھ دینے والی گائے خرید نہیں کرتا کیونکہ ہے گائے اس گائے سے بہتر زیادہ مہنگی ہوتی ہے جواینے دودھ دینے کی مدت پوری کر چکی ہوتی ہے۔ بمبئی میں ایک دودھ دینے والی گائے کی قیت 25880 رویے ہے اور ایک گائے جو بوڑھی ہو چکی ہواور اپنے دودھ دینے کا دورانیے تم کر چکی ہواس کی قیت تین تا پانچ ہزار ہے۔ لہذا ..... ہم کیا کرتے ہیں ..... ہم گوشت خور ..... ہم میر کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جانور کی دمکھ بھال کرتے ہیں جب تک وہ دورھ دیتا رہتا ہے ..... اور جب وہ دودھ دینا موتوف کر دیتا ہے ..... تب ہم اس کو ذرج کر لیتے ہیں .... اور ہم مرغی کے تمام انڈے حاصل کر لیتے ہیں .....مرغی جب انڈے دینا بند کر دیتی ہے تو ہم اس کا گوشت کھانے کے لیے اے ذریج کر لیتے ہیں:

''سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔''

لعني:

''ایک تیرے دونثانے۔''

ہم زیادہ دانش مند ہیں۔ ا

دوسری دلیل میپیش کی گئی ہے کہ:

'' کچھ جانوروں کو آپ کھیتوں میں استعال کر سکتے ہیں۔''

آپ انھیں ہل چلانے کے لیے استعال کر سکتے ہیں ..... ہار برداری کے لیے استعال کر سکتے ہیں۔۔۔۔ ہار برداری کے لیے استعال کر سکتے ہیں۔

اگر آپ جانوروں سے اتن ہی محبت کرتے ہیں تو آپ جانوروں پر اتنا زیادہ بوجھ کیوں لادتے ہیں؟

سريد برآ س مندوستان كى شاريات مىس يە بتاتى كى:

كرے ..... 18000 رويے في جانور سالانه؟

'' گائے، بیل وغیرہ کی کل تعداد کا محض ایک چوتھائی حصہ کام کاج سرانجام دینے کے قابل ہے اور بقایا تین چوتھائی حصہ کام کاج سرانجام دینے سے عاری ہے۔''

اس کا مطلب ہے یا تو وہ جانور بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے دودھ دینے کی عمرگزر چکی ہے یا پھر وہ نر ہیں مادہ نہیں ہیں۔ اب آپ بتا ئیں کہ آپ اس تعداد کا کیا کریں گے؟ گائے، بیل، بکری وغیرہ ، جو دودھ نہیں دینیں اور آپ پر مالی بوجھ ہیں؟

اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ ان کی خوراک وغیرہ کا خرچہ مفت میں برداشت کریں۔ ایک عام گائے یا بیل کی خوراک پر سالانہ 18000 رو پے کا خرچہ اٹھتا ہے ۔۔۔۔۔ یہ ان کے مہیا کردہ اعداد وشار ہیں طاہر کیا گیا ہے ۔۔۔۔ یہ ان کے مہیا کردہ اعداد وشار ہیں تا کے کہ اعداد وشار نہیں ہیں ۔۔۔۔۔ یہ ان کے مہیا سالانہ ۔۔۔۔۔ لہذا دودھ کا دورانہ ختم ہونے کے بعد جانور مزید 4 یا 5 برس تک زندہ رہ سکتا ہے ۔۔۔۔۔ کون ساکسان ایسا ہوگا جو ہر سال لاکھوں جانوروں کا مالی بوجھ برداشت سکتا ہے ۔۔۔۔۔ کون ساکسان ایسا ہوگا جو ہر سال لاکھوں جانوروں کا مالی بوجھ برداشت

اس کا دوسراحل یہ ہے کہ انھیں جنگل میں کھلا چھوڑ دیا جائے ..... درندے انھیں ہلاک کر ڈالیں گے۔

آخری حل ایک بہترین حل ہے کہ:

"جب تک جانور دودھ دیتا رہے اس کے دودھ سے مستفید ہوا جائے ..... جب اس کے دودھ دینے کا دور بیت جائے تب اے پچھروں کے حوالے کر دیا جائے۔"

اس طریقے ہے کسان فائدے میں رہتے ہیں .....کسان کو رقم ہاتھ لگی ہے ....۔ انسان اس کے گوشت ہے ....۔ انسان اس کے گوشت ہے لطف اندوز ہوتے ہیں ..... اس کے علاوہ ان کی کھالوں سے چڑہ بنتا ہے اور ان کی ہمالوں سے چڑہ بنتا ہے اور ان کی ہمیاں بھی استعال میں لائی جاتی ہیں۔

میرا خیال ہے اس سوال کا جواب مکمل ہو چکا ہے۔

(ۋاكىرمچە)

ا گلاسوال مسٹرزاوری کے لیے ہے۔

سوال: کمتورچند جین کے مطابق ..... 22 ویں تر تھا نگر ..... الاس نیمی ..... جو کہ نیمی ناتھ کے نام سے مشہور ہے .....اس کی شادی کے موقع پر جانوروں اور پرندوں کا گوشت چیش کیا گیا تھا..... اور شاستر ہ کے مطابق دولہا اور دلہن دونوں جین تھے۔

ایک اور واقعہ کا حوالہ پیش کیا گیا ہے کہ ۔۔۔۔۔''پیدیا (Chenya)۔۔۔۔ایک جین شراویکا۔۔۔۔۔ جو کہ تھم شان شریک کی بیوی تھی ۔۔۔۔ مہاویر کا ایک ساتھی ۔۔۔۔ وہ حاملہ تھی اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے خاوند کا دل کھائے۔۔۔۔۔۔ہم شان کے بڑے بیٹے ابے کمار نے اس کی بجائے اسے ایک مردہ جانور کا گوشت فراہم کر دیا اور چیدیا نے اسے اپنے خاوند کا دل سجھتے ہوئے کھا لیا۔۔۔۔ بین نہیں جانتا کہ اس آ رئیل میں کس حد تک حقیقت پائی جاتی ہے اور جو کچھ کستور چند نے کہا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے ۔... اس کی وضاحت فرما کیں .... میں "مربانی اس کی وضاحت فرما کیں .... میں "دری کاروان سیریز" دیمبر 1981ء کے آرٹیل کا حوالہ دے رہی ہوں۔ (مسٹرزاوری)

شکر یہ بہن ..... بہن ہے پہلے میں انظامیہ سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ محض ان سوالات کو پوچھنے کی اجازت فراہم کریں جن کا تعلق میری گفتگو سے ہے ..... میرے خطاب سے ہے ..... کی کتاب یا کسی دیگر حوالے سے سوال پوچھنے کی اجازت فراہم نہ کریں ..... ایسے سوالات کے لیے میں جواب دہ نہیں ہوں ..... لیکن چونکہ میں ایک حقیق جین ہوں ..... لیکن چونکہ میں ایک حقیق جین ہوں ..... ایس بال لیے جین تاریخ کے بارے میں یقیناً جانتا ہوں .... نیمی ناتھ تر تھا نکر کے بارے میں سال کے جین تاریخ کے بارے میں اوجہ ہے کہ اس نے یہ پراپیگنڈہ کیا کہ جانوروں کو ہلاک کرنا ..... یہی وجہ ہے کہ اس نے ترک دنیا کیا .... کہ:

راپیگنڈہ کیا کہ جانوروں کو ہلاک کرنا ..... یہی وجہ ہے کہ اس نے ترک دنیا کیا .... کہ:

دينا چاہتے ہيں؟ •

نہیں جھے ایسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔''

اور یمی وجہ ہے کہ وہ ایک''جین منی'' بن گیا اور بالآخر ایک تر تھانکر بن گیا .....اور یمی وجہ ہے کہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ:

''تمام تر جین تر تھا مکروں نے گوشت خوری کی سختی کے ساتھ خالفت کی ہے۔''

شکریہ اور براہ مہر بانی اپنے سوالات محض میرے خطاب تک محدود رکھیں ۔۔۔۔ یک نیتی کے جذبے کے تحت دی گئی تھیں تا کہ آپ ہمارا نکتہ نظر سمجھ سکیں ۔۔۔ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ بیہ کتب جن افراد میں تقسیم کی گئی تھیں وہ انہی

کتب کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں .....میر انہیں خیال کہ ان کا بیمل درآ مد بنی برانصاف ہے .....آپ مجھ سے میرے خطاب کی حدود میں واقع کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں .....میں ایسے سوالات کا جواب دے کر راحت محسوں کروں گا۔ (ڈاکٹر محمہ)

آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی بھی سوال بوچھا جا سکتا ہے خواہ وہ خطاب کی حدود کے اندر واقع ہویا باہر واقع ہو ..... اے محض موضوع سے متعلق ہونا چاہیے۔

(مسٹرزاوری)

" میں ہے.... درست ہے.... مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔"

دوسرا کلتہ یہ ہے کہ میں مسٹر کوآرڈی نیٹر پر یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ مسٹر وائی۔ پی ترویدی اور میں ..... ہمیں دیگر اجلاس میں بھی شرکت کرنی ہے .....لہذا ہم پانچ منٹ کے اندر اندر فراغت پانا پند کریں گے۔ (ڈاکٹر محمد)

میں کیا کہ سکتا ہوں ..... ویکھیں دونوں مقررین کو خطاب کے لیے جو وقت دیا گیا تھا وہ بچاس منٹ فی مقرر تھا ..... اس کے بعد پندرہ پندرہ منٹ فی مقرر جوابات کے لیے مقرر تھا ..... اس کے بعد پخاس منٹ کے دورانیے پر محیط سوال جواب کا اجلاس ہے۔ اگر کوئی بھی مقررسوال جواب کے لیے مخصوص کھمل دورانیے تک ساتھ نہیں دے سکتا ..... اگر اے کوئی ایم جنسی ہے .... میں اے رخصت ہونے کی ساتھ نہیں دے سکتا ہوں لیکن میں سوال جواب کا اجلاس جاری رکھوں گا .... یہ اجازت فراہم کر سکتا ہوں لیکن میں سوال جواب کا اجلاس جاری رکھوں گا .... یہ اجلاس ابنا بچاس منٹ کا دورانیہ پورا کرے گا .... کیونکہ مجھے پروگرام کی جو فہرست اجلاس ابنا بچاس منٹ کا دورانیہ پورا کرے گا ..... کوئکہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے فراہم کی گئی ہے بچھے اس پر اپنے عمل درآ مد کومکن بنانا ہے .... جھے یہ بھی بتایا گیا ہے فراہم کی گئی ہے بچھے اس پر اپنے عمل درآ مد کومکن بنانا ہے .... جھے یہ بھی بتایا گیا ہے

کہاپی گفتگو یا جواب کے دوران ڈاکٹر ذاکر کسی دوسرے ندہب کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ..... سامعین بھی انھیں ایبا کرنے پر مجبور نہ کریں ..... میں آپ پر واضح کر دول کہ مجھے انھیں زبردی مجبور کرنا ہے کہ آب کی اور چیز کو زیر بحث نہیں لا سكتے .....ليكن ميں انھيں آمادہ كر چكا ہوں كيونكه انھيں درخواست كى گئى تھى اور انھوں نے اس درخواست کوشرف قبولیت بخشا ہے .... اب دونوں مقررین جس امر پر متفق ہوئے ہیں جھے ای امر کی پیروی کرنی ہے ..... جس امر پر دونوں مقررین متفق نہ مول مجھے بھی اس امر سے دست بردار ہونا ہے ..... مجھے یہ داضح کرنے دیں کہ ..... ہم نے بچاس منٹ کے لیے کہا تھا .... اور ہم بچاس منٹ ہی فراہم کریں گے .... لیکن اگر ایک مقرر جلد رخصت ہونا چاہتا ہے ....کی نہ کسی مجبُوری کی بنا پر .....تو وہ این من مرضی کرنے میں آزاد ہے .... میں اس کی مجبوری کوسلیم کروں گا لیکن ہم سوال جواب کا اجلاس بچاس منٹ تک ہی جاری رکھیں گے ..... میں نے وقت نوٹ كر ركها بيسلمة تقرياً 12:45 يربيسلمله شروع مواتها للندابيسلمة تقرياً 1:30 تك جاری رہے گا .....لہذا میرا خیال ہے کہ میں نے ہرمکن وضاحت کر دی ہے۔ اگلاسوال ڈاکٹر ذاکر کے لیے ہے۔

سوال: السلام عليكم ذاكر بھائى

ميرانام خان عبدالسيع ب اورميرا آپ ساسوال يدب كه:

"سبزی خوروں نے کتا بچ تقسیم کیے ہیں جن میں مختلف غذاؤں کی توانائی کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ باور کروایا گیا ہے کہ سبزی خوری سے زیادہ پرویٹن اور فولاد کا حصول ممکن ہوتا ہے بہ نبست گوشت خوری کے سب لہذا وہ کہتے ہیں سبزی خوری بہ نبست گوشت خوری زیادہ غذائیت کی حامل ہوتی ہے۔"

آپ براه مهربانی اس پرتبعره فرمائیں .....شکریه (ڈاکٹر ذاکر)

اس بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں اس سوال کا جواب دینا بھی پند کروں گا جو فاضل مقرر نے اٹھایا تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ کتا ہے کس نے تقیم کیے سے میں سے میرے پاس تحریر موجود ہے۔۔۔۔۔ یہ رُشِی فاؤ نڈیشن کی جانب سے ہیں ۔۔۔۔۔ انھوں نے یہ اسلا کم ریسری فاؤ نڈیشن (آئی آرایف) کو یہ کہتے ہوئے دیے تھے کہ:
د جمیں اس قتم کا مواد کیٹر تعداد میں آپ کوفراہم کرتے ہوئے دوئی ہوگی۔۔۔۔ اگر آپ یہ پہند کریں کہ اس مواد کوممبئ کے مسلمان بھائیوں میں تقیم کردیں۔'

اور بیمواد ہماری فاؤنٹریشن پہنچا دیا گیا ..... ہم نے کوئی کارروائی نہ کی .....کہ کی کارروائی نہ کی ....کہ کی کارروائی کی ضرورت ہی محسوس نہ کی گئی تھی ....لین جب رُشھ فاؤنڈیشن کی طرف سے بیدرخواست موصول ہوئی کہ:

"كيا آپ ان كوتقسيم كرنے برآماده بين؟"

آپ جانتے ہیں یہ سائنسی موضوع نہیں ہے .... یہ ایک زندہ حقیقت ہے....اس نے کہا کہ:

''ہاں .....ہم اس پر مباحثہ سرانجام دیں گے۔''

میں نے کہا کہ:

"بہت بہتر۔"

لہذا میں یہاں موجود ہوں اور جواب دے رہا ہوں۔ لوگ کیوں مشتعل ہوتے ہیں؟ آپ میرے سامنے کی بھی کتاب سے حوالہ پیش کر سکتے ہیں .....مگر یہ حوالہ آج کے موضوع کے دائرہ کار کے اندر ہونا جا ہے .... میں انشاء اللہ اس کا

" گوشت پر مشمل غذا کیں زیادہ غذائیت کی حامل ہوتی ہیں۔"

یدلوگوں کو گراہ کرنے والی بات ہے .... یہ پچھنہیں ہے ماسوائے لوگوں کو
گراہ کرنے کے .... میں سادہ انگریزی میں اے "فراڈ" ہے تعبیر کروں گا .... یہ فراڈ
کون کر رہا ہے .... سبزی خوروں کی سوسائی ۔... یہ سوسائی لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے
اور ہر ایک نم ہب میں فراڈ کرنا ممنوع ہے .... خواہ وہ نم ہب بڑا ہو یا چھوٹا .... فراہ منوع ہے۔ لہذا میں آپ سے ایک سوال کرنا
عاموں گا کہ:

"کیا آپ دس کرنی نوٹ لینا پند کریں گے.....دس کرنی نوٹ بیس روپے فی نوٹ ..... یا پانچ صدر روپے کا ایک نوٹ لینا پند کریں گے.... صاف ظاہر ہے کہ آپ دوسری پیش کش سے فائدہ اٹھا کیں گے.... یعنی پانچ صدروپے کا ایک کرنی نوٹ لینا پند کریں گے۔"

میرا خیال ہے اس سوال کا جواب مکمل ہو چکا ہے۔ (ڈاکٹر محمہ)

اگلاسوال مسٹرزاوری کے لیے ہے۔

سوال: اسلام عليكم

میرا نام جادید شخ ہے ..... میرا سوال راشی بھائی زاویری سے ہے ..... زاویری صاحب آپ .....آپ نے خطاب کے دوران بیفرمایا تھا کہ:

''گوشت خوری کی بدوات گوشت کے توسط سے انسانوں میں مختلف بیاریاں تھیلتی ہیں ۔۔۔۔۔ وائرس اور بیکٹیریا ہے تھیلنے والی بیاریاں ۔۔۔۔ لہذا آپ نباتات سے بھی بیاریاں حاصل کرتے

ہیں .....بزی خوری ہے بھی جراثیم حاصل کرتے ہیں؟''

آپ نے ڈین آرنش اور دیپک چوپڑا کے حوالے بھی پیش کیے اور ان ڈاکٹروں کی سفارشات بھی پیش کیں۔اگر آپ ڈاکٹروں کی سفارشات اور طبی ماہرین کی سفارشات پریفین رکھیں ۔۔۔۔۔۔تراویدی سرنے بھی یہ ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔اگر آپ اس پریفین رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ بیس محض ایک سادہ مثال پیش کروں گا کہ:

> > (ۋاكىرمچمە)

میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تمام حضرات سوالات مختصر طور پر کریں۔ (مسٹر زاویری)

آپ كاسوال اتنالمبائك يادداشت عنكل جاتا ،

(سوال كننده)

آخری حصتہ سوال ہے۔

(ۋاكىرمحمە)

"کارونری دل کی بیاری ..... انھوں نے اس بارے میں پوچھاہے۔" مریر

(مسٹرزاوری)

دیکھیں ۔۔۔۔۔ جہاں تک دل کی بیاری کاروزی کا تعلق ہے۔۔۔۔ جی ہاں نباتات بھی۔۔۔۔ اگر آپ ناقص نباتات ۔۔۔۔۔ گلے سڑے نباتات استعال کریں گے۔۔۔۔۔ میرا مطلب ہے نباتاتی خوراک ۔۔۔۔۔ ٹاقص یا گلے سڑ ہے پھل ۔۔۔۔۔ لازی طور پر بیہ جراثیم پیدا کرنے کا باعث ثابت ہوں گے۔۔۔۔۔ وہ خطرناک ثابت ہوں گے۔۔۔۔۔ وی دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ:

''حيواناتی غذا ميس زياده پروثين..... زياده کوليسرول اور

روغنیات موجود ہوتے ہیں۔"

لہذا جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ..... یہ گوشت خوری کوممنوعہ قرار دینے کے لیے کانی ہوتی ہیں۔

جہاں تک اعدادو شار کا تعلق ہے ..... میرے پاس اس سے متعلقہ کتاب موجود ہے ..... کین وقت کی کی ہے .... اور بیدایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس سے شاریات کے ولائل پیش کیے جا سکیں ..... میرے پاس مکمل اعداد و شار موجود ہیں کہ بہت سے لوگ دل کی بیاری میں گرفتار ہیں .... اور یہ تمام کے تمام گوشت خور بیں .... اگر تمام کے تمام گوشت خوروں ، بیں .... اگر تمام کے تمام گوشت خوروں کی ہیں ۔ بیس اگر تمام کے تمام گوشت خوروں کی ہیں تو ان میں زیادہ تعداد گوشت خوروں کی ہے .... کی ہے میں آپ کو اعداد و شار پیش نہیں کر سکتا ..... اگر چہ یہ میرے پاس موجود ہیں میں مابعد آپ کو مہیا کر دوں گا۔

(ۋاكىرمچىر)

اگلاسوال ڈاکٹر ذاکر کے لیے ہے۔

سوال: اسلام عليكم بحالك

بھائی میرا نام صفیہ ہے ۔۔۔۔۔ میں نومسلم ہوں ۔۔۔۔ میرا سوال یہ ہے کہ:

ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے ۔۔۔۔ ''گوشت خوری یا سبزی
خوری ۔۔۔۔ اس کتاب آپ کا''۔۔۔۔۔ اس کا مصنف گو پی ناتھ اگروال
ہے ۔۔۔۔۔ اس کتاب میں بڑے نداجب جن میں ہندومت اور
عیسائیت بھی شامل ہے کے حوالے سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ
گوشت خوری ممنوع ہے ۔۔۔۔۔ ان حالات میں آپ کیے فرماتے
گوشت خوری ممنوع ہے ۔۔۔۔۔ ان حالات میں آپ کیے فرماتے
ہیں کہ اس کی اجازت ہے؟''

اس بہن نے بیسوال یو جھا ہے کہ:

''ای کتاب میں بڑے فراہب مثلاً عیمائیت اور ہندومت کے حوالے سے بیٹا بت کیا گیا ہے کہ ان فراہب میں گوشت خوری ممنوع ہے۔ الہذا میں نے یہ کیے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی بڑے فرہب نے گوشت خوری کوممنوع قرارنہیں دیا؟''

میں نے وضاحت کی تھی کہ اسلامی نقطہ نظر کے تحت سے غلط حوالہ ہے۔۔۔۔ غلط حوالہ ہے۔۔۔۔ غلط خوالہ ہے۔۔۔۔ غلط نظر کے تحت سے فلط حوالہ ہے۔۔۔ غلط نہی پر منی ہے۔۔۔۔ غلط نہی کہ اسلام میں بھی ۔۔۔ مثال کے علی کہ کھار گوشت خوری کی ممانعت بھی ہے حتی کہ اسلام میں بھی ۔۔۔ مثال کے طور پر جس آیت کا حوالہ میں نے پیش کیا تھا ۔۔۔۔۔ سورۃ مائدہ ۔۔۔۔ سورۃ نمبر 5۔۔۔۔ آیت نمبر 1 جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

''ليكن شكار حلال نه مجھو جب تم احرام ميں ہو۔''

اگرآپ ماہ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں تو سحر سے لے کر افظار تک نہ ہی سبزی پرمشمل خوراک کھاؤ اور نہ گوشت پرمشمل خوراک کھاؤ اور نہ گوشت پرمشمل خوراک کھاؤ ..... دونوں طرح کی غذا کیں ممنوع ہیں۔ لہذا نم ہی کتب میں حوالے موجود ہیں۔ سیکمی مخصوص وقت روزے کے دوران گوشت پرمشمل غذا میں حوالے موجود ہیں ۔ اور چونکہ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے لہذا میں جواب پیش کرسکتا ہوں ..... وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بائیل میں یہ درج ہے کہ:

"آپ مردارنہیں کھا سکتے۔"

اور بریکٹوں کے اندر لکھا ہوا ہے ..... '' گوشت' ..... وہاں پر ایسا کچھ در ن خہیں ہے۔... وہاں پر ایسا کچھ در ن خہیں ہے۔... وہ کیا حوالہ پیش کر رہے ہیں ..... اس جوالے کا احتہ پتہ نہیں دیا گیا ..... میں تقابلی ند ہب کا طالب علم ہوں ..... میں غذاؤں کے بارے میں بھی بخو بی گفتگو کر سکتا ہوں ۔ اگر چہ انھوں نے حوالے کا احتہ پتہ نہیں دیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بک آف لیویٹ کس (Book of leveticus) سورۃ نمبر 17 ..... آیت نمبر 15 اور بک آف ڈیوٹرونوی (Book of deuteronomy) سورۃ نمبر 14 ..... آیت نمبر 21 کا حوالہ دے رہے ہیں .....جس کے تحت یہ بیان کیا گیا ہے کہ:

"مردار کا گوشت ممنوع ہے۔"

مردار کا گوشت ممنوعہ ہے ..... تمام تر گوشت ممنوع نہیں ہے محض مردار کا گوشت ممنوع ہے ..... اور وہ کہتے ہیں''مردار خوراک'' اور بر کیٹ کے اندر لکھا ہے'' گوشت۔''

حى كه قرآن پاك سورة البقره .....سورة نمبر 2 .....آيت نمبر 173 سورة مائده ....سورة نمبر 5 .....آيت نمبر 3 سورة انعام .....سورة نمبر 6 ..... آيت نمبر 145 سورة نحل .....سورة نمبر 16 ..... آيت نمبر 115

میں فرماتا ہے کہ:

"اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جوغیر خدا کا نام لے کر ذرج کیا گیا۔"

اگرآپ ہندوؤں کی فرہبی کتب کا مطالعہ کریں .....اگرآپ منو کے قوانین (Laws of maun) ..... باب نمبر 5.....آیت نمبر 30 کا مطالعہ کریں ..... یہ واضح طور پر درج ہے کہ:

> '' کھانے والا ہر جاندار مخلوق کھا سکتا ہے ۔۔۔۔۔اگر چہوہ روزانہ ہی کیوں نہ کھائے ۔۔۔۔ ہمارے خالق نے کچھ مخلوق کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے اور کچھ مخلوق کو غذا بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔' منو کے قوانین ۔۔۔۔۔

> > (ۋاكىرەمچە)

بھائی ..... بھائی ..... اب .... براہ مہر پانی ..... براہ مہر پانی ..... (ڈاکٹر ذاکر)

میں ہمیشہ تیار ہوں .... میں ہمیشہ تیار ہوں .... جب میں مہیشہ تیار ہوں .... جب میں مذہبی کتب کا حوالہ پیش کرتا ہوں .... یہ کتب میری میز پر موجود نہیں ہوتیں بلکہ یہ میرے اندر جذب ہیں ... میں اس وقت تک یہ حوالے پیش نہیں کرتا جب تک مجھے ایبا کرنے کے لیے مجبُور نہ کیا جائے ... اب وہ مجھے جواب دینے پر مجبُور کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں جواب پیش کر رہا ہوں ... یم مباضح کے قوانین میں شامل ہے ... میں نے ابھی اپنا جواب کمل نہیں کیا ... مجھے مزید یانچ منٹ بولنا ہے۔

(ۋاكىرمچىر)

ہم یہ درخواست کریں گے کہ بید درمیّان میں خلل واقع نہ کریں۔ (ڈاکٹر ذاکر)

براہ مہربانی خلل واقع نہ کریں ..... دیکھیں کون خلل اندوزی کر رہا ہے ..... جبکہ میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس مزید بیں سیکنڈ موجود ہیں ..... آپ جانتے ہیں کہ اس طرح وقت ضائع ہوتا ہے ..... آپ جانتے ہیں ..... اور جب میرا وقت اختا م کو پہنچ جائے گا میں خود ہی اسپیکر بند کر دول گا۔

(ۋاكىر ۋاكر)

نہیں .....کین اگر کوئی خلل اندازی واقع کرتا ہے..... جھےخلل کا شکار کرتا ہے..... میں مزید وقت لوں گا۔ ب

(ۋاكىرمچىر)

اچھا.....ٹھیک ہے .....ہم مزید وقت دیں گے.....آ پ 30 سینڈ کے اندر اندر اپنا جواب کمل کریں۔

(ۋاكٹر ذاكر)

منوسمرتی باب نمبر 5 ..... آیت نمبر 35 میں درج ہے کہ:

''آپ گوشت کھا سکتے ہیں۔''

رگ وید ..... کتاب نمبر 10 .... باب نمبر 16 .... آیت نمبر 10 میں درج ہے کہ:

"آپ گوشت کھا سکتے ہیں۔"

رگ وید ..... کتاب نمبر 10 ..... آیت نمبر 85 ..... سورة نمبر 13

رگ وید ..... کتاب نمبر 10 ..... آیت نمبر 86 ..... مورة نمبر 13

بھی وہی کچھ کہتی ہے کہ:

"آپ گوشت کھا سکتے ہیں۔" (تالیاں)

سوال: میرا نام گلفام ہے ..... میرا سوال مسٹر زاویری سے ہے۔ جناب اپنے خطاب میں آپ نے فرمایا تھا کہ:

" جین منی نباتات کو ہلاک نہیں کرتے۔ لہذا کیا وہ دوسرول کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے نباتات ہلاک کریں یا سے کہ جب وہ اپنے منہ پر ماسک پہنتے ہیں ..... وہ جراثیموں کو ہلاک نہیں کر رہے ہوتے اور دیگر لوگ جراثیموں کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انھوں نے اپنے چروں پر ماسک نہیں پہنے ہوتے ہیں کیونکہ انھوں نے اپنے چروں پر ماسک نہیں پہنے ہوتے ؟ براہ مہریانی وضاحت فرما کیں۔"

(مسٹرزاوری)

بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے ..... مجھے حقیقتا از صدخوشی ہوئی ہے ..... آپ کا سوال تمام سوالوں میں اوّل نمبر ہے ..... کیونکہ جین مت میں یہ کہا گیا ہے کہ دو تصصیل کسی کو ہلاک نہیں کرنا چا ہے ..... آپ کو کسی کو یہ اجازت بھی فراہم نہیں کرنی چا ہے کہ وہ کسی کو ہلاک کرے اور اگر کوئی کسی کو ہلاک کرتا ہے تو آپ کو اس کے اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔'

لہذا یہ تین چزیں موجود ہیں۔لہذا اگر کمی ''جین منی'' کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کھانا اس کے لیے تیار کیا گیا ہے تو وہ اس کھانے کو نہیں کھائے گا ۔۔۔۔۔ لہذا یہ ''جین منی'' کا قانون/ اصول ہے۔ جب ۔۔۔۔ جب وہ ہمارے پاس سوال لے کر آتے ہیں تو وہ بہت واضح انداز ہیں پوچھتے آتے ہیں تو وہ بہت واضح انداز ہیں پوچھتے

ہیں.....ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھیں گے کہ:

"كياآپ نے مارے كھانے كے ليے كچھ تيار ركھا ہوا ہے؟"

ہم بڑی ایمانداری کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ:

'' ہارے پاس آپ کے لیے کھ نہیں ہے .... ہم نے اپنے لیے کھانا تیار کررکھا ہے۔''

فرض کریں کہ:

"هم نے چار چپاتیاں بکائی ہوئی ہیں ..... وہ محض ایک چپاتی لے گا۔" لے گا۔"

"جین منی" میں مانگنے کا بیطریقہ رائج ہے ..... وہ کسی کو ہلاک نہیں کرے گا ..... وہ کسی کو ہلاک نہیں کرے گا ..... وہ گا ..... وہ دوسروں کو بھی بیا جازت فراہم نہیں کرے گا کہ وہ کسی کو ہلاک کریں ..... وہ ہلاکت کے لیے پراپیگنڈہ نہیں کرے گا۔ حتی کہ وہ کھانا بھی نہیں کھائے گا اگر اس کو بید

علم ہو جائے کہ یہ کھانا''جین منی'' کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مجھے خوش ہے کہ مجھے یہ موقع میسر آیا ہے کہ میں ان روشن خیال اور اعلیٰ

د ماغ سامعین کے سامنے''جین منی'' کے نقطہ نظر کی وضاحت پیش کرسکوں ..... بہت پیر

بہت شکر ہی۔

اور اب میں جناب کوآرڈی نیٹر سے درخواست کروں گا کہ مسٹر تر یویدی اور مجھے .....اگر چہ بیتقریب بہت عمر گی کے ساتھ جاری و ساری ہے کہ ہمارے بیخواہش ہے کہ ہم مزید کئی ایک گھنٹوں تک اس تقریب میں شمولیت کریں .....لیکن مجھے افسوس ہے .....کہ وقت کی قلت در پیش ہے۔

(ۋاكىزمچىر)

آ خری دو سوال ...... بم آ خری دو سوالات کی اجازت فراہم کریں گے .....

محض پانچ منٹ بقایا ہیں۔ (مسٹرزاوری)

"ميرانېين خيال كه........."

(مسٹرتریویدی)

(ۋاكىزىچە)

جیا کمسرر یویدی نے کہا ہے کہ:

"، ہم مانک کے توسط سے محض دو سوالات کی اجازت فراہم کریں گے....کیا اگلاسوال ڈاکٹر ذاکر کے لیے ہوگا؟"

(ۋاكىزىچە)

جی ہاں ۔۔۔۔۔ اچھا ۔۔۔۔ آپ سے درخواست ہے مسٹر ۔۔۔۔۔ آپ کے لیے ۔۔۔۔۔ آپ سوال پو چھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو آپ کو قطار میں آنا چاہیے۔۔۔۔۔میرا خیال ہے میں درست کہدر ہا ہوں ۔۔۔۔ آپ جانتے ہیں ۔۔۔۔۔

سوال: السلام عليكم

میری درخواست به بے ذاکر بھائی کہ:

"كيا گوشت پرمشمل غذائين ناقص غذائين موتي بين؟"

(ۋاڭىرقىمە)

اچھا..... دیگرمقررین کی جانب سے درخواست ہے..... ہم کیا کریس....

میں کیا کروں ..... دیکھیں اس جانب سے درخواست موصول ہوئی ہے .... کہ محض ایک یا دو افراد کو ڈاکٹر ذاکر سے سوال پوچھنے کی اجازت فراہم کی جائے ..... میں کیا کہد سکتا ہوں ..... دوسرے دومقررین سے سوال پوچھنے جائیں ..... کیونکہ انھوں (مسرر یویدی اورمسرزاوری) نے رخصت ہوتا ہے۔اس کے بعد میں موقع فراہم کروں گا ..... کیونکہ میں آپ کے ساتھ بھی بے انسانی نہیں کر سکتا ..... دونوں افراد .... وه جانا چاہتے ہیں .... لہذا میں نے انھیں جانے کا موقع فراہم کر دیا ہے .... وہ چاہتے ہیں کہ وہ دو افراد ان سے سوال بوچسیں .....مسر زاوری وہ کون سے دو افراد ہیں؟ مسر بید .... ہم دونوں کو موقع دیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنا بروگرام جاری رکھیں گے ..... دیگر دو افراد کوموقع فراہم کیا جائے گا کیونکہ میں ان کے ساتھ ناانصافی کرنائیس چاہتا ....میرا خیال ہے کہ سامعین پروگرام جاری رکھنے میں ا گلے دس منٹ تک جارا ساتھ ویں گے .... اس کے بعد مسٹر تر یو بدی اور مسٹر زاوری رخصت موجائيں گے .....لہذا ان لوگوں كوسوال يوجيف ديں ..... اچھا ..... محض ان کواجازت فراہم کریں گے۔

(سامعین)

نہیں .....نہیں .....نہیں ..... سر وہ جا رہے ہیں ..... ہمیں ان سے دو سوالات پوچھنے دیں اور مالبعد انھیں بے شک جانے دیں۔ (ڈاکٹر محمہ)

ان دوافراد کوسوال بو چھنے دیں جن کی نشاعہ ہی مسٹرزاوری نے کی ہے ..... مسٹر بید .....مسٹر بید کون صاحب ہیں؟ اچھا .....ایک مسٹر بید اور دیگر دواچھا ہم آخیں دوسوالات پوچھنے کی اجازت فراہم کریں گے۔

سوال: ڈاکٹرحسین سے

(ۋاكىرمچىر)

معاف رکھیں مسٹر زاویری .....اچھا.....ٹھیک ہے .....اب سوال .....ایک وہ پوچھے گا .....ایک تم پوچھو گے .....اس کے بعد جب آپ کے سوالات کے جواب مکمل ہوجائیں گے تو میں مسٹر زاویری کوجانے کی اجازت فراہم کروں گا .....اور ایک منٹ (سامعین)

ڈاکٹرضاحب (ڈاکٹرمجمہ)

جب وہ اپنے دوسوال خم کر چکیں گے ۔۔۔۔۔ آپ کوختم کرنا ہوگا۔۔۔۔۔ آپ دونوں کو ۔۔۔۔۔ میں انھیں جانے کی اجازت فراہم کروں گا۔ تب دیگر دو جن کا موقع ضائع ہوگیا ہے ان کو اجازت دی جائے گی ۔۔۔۔۔ اس کے بعد وہ جو ان دو افراد کی وجہ سے موقع سے محروم ہوئے ہیں ان کوموقع عطا کیا جائے گا۔۔۔۔۔ اس کے بعد میں مزید اجازت فراہم نہیں کروں گا ۔۔۔۔۔ براہ مہر بانی ۔۔۔۔۔ ہم نے پروگرام کو مکمل کرنا ہے۔ جی جناب

> سوال: ڈاکٹر صاحب نمتے .....اسلام علیم سریہ

(ۋاڭىرقىمە)

مختصراور بامقصد

(ۋاڭىرمىر)

مختصر .. .. بناب .....خضر اور بامقصد

سوال: میراسوال میہ ہے ..... میں ایک فلم دیکھنے گیا تھا .....''خانۂ خدا'' وہاں پر تین روز کا اجتماع تھا۔لوگ ..... حاجی صاحب جو تھے ..... وہ صندل وڈ پہنے ہوئے تھے اور تب اس کے علاوہ وہ گوشت پرمشمل خوراک استعال نہیں کر رہے تھے.... بال بھی نہیں کوا رہے تھے.... بال بھی نہیں کر رہے تھے۔... بہال بھی نہیں کر رہے تھے۔ کمل ''برہا چاری اور سنیائ' .... جب فلم ختم ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا.... بھائی بیہ کیا ہے؟ تین دنوں کا مکمل اجتماع .... ''سنیائی برہا چاری؟'' انھوں نے جواب دیا وہ بیر تھا.... اس نے کہا کہ ''خانہ خدا' تھا میں نے کہا ۔... مسلمان بھائیو کیا سارا سنسار خانہ خدانہیں ہے؟ (ڈاکٹر محمد)

بھائی صاحب آپ کا سوال ذرا .... بھائی صاحب بھائی صاحب مائی صاحب سے بھائی سے بھائی میں۔ طور پر پیش کریں۔

سوال: "سارا سنسار خانهٔ خدا ہے " سس براہ مہر بانی مجھے جواب دیں کہ وہ دو ۔۔۔۔۔ وہ تنین دن سس کیا وہی " خانهٔ خدا" ہے ۔۔۔۔۔ بلاکتیں کیوں ختم نہیں ہوتیں بالحضوص ہندوستان میں ۔۔۔۔مسٹر نا تک۔ (ڈاکٹر ذاکر)

نے زائرین کو دیکھا ہے ..... اور تین دنوں تک انھوں نے گوشت نہیں کھایا تھا..... انھوں نے گوشت نہیں کھایا تھا۔

اس بھائی نے بہت اچھا سوال یو چھا ہے کہ:

"آپ وہاں پر گوشت خوری کیوں نہیں کرتے؟"

"آپ كے ساتھ كھڑ افخض بادشاہ ہے يا گدا كر ہے۔"

عالمی بھائی چائی چارے کے لیے ..... محض زبانی کلامی نہیں ..... عملی مظاہرہ ..... عالمی بھائی چارے کاعملی مظاہرہ ۔ جب ہم صلوۃ اداکرتے ہیں ..... ہم کندھے ہے کندھا ملاکر کھڑے ہوتے ہیں ..... ہم کھانا کھاتے ہیں ..... ہم اکتفے کھانا کھاتے ہیں ..... ہم گوشت خوری بھی کرتے ہیں ..... آپ نے یہ اطلاع کہاں ہے ہیں .... آپ نے یہ اطلاع کہاں ہے پائی ؟ ..... مجھے نہیں معلوم .... کس نے آپ کو یہ اطلاع فراہم کی .... کسی مسلمان نے

آپ کو بتایا یا کسی غیر مسلم نے آپ کو بتایا؟ جس کسی نے بھی آ پکو بتایا بالکل غلط بتایا ۔... میں آپ کو بتایا بالکل غلط بتایا ۔... میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں گئی مرتبہ جج کے لیے جا چکا ہوں .... میں عمره کے لیے جا چکا ہوں .... یہ بالکل غلط اطلاع ہے .... اور عالمی بھائی چارے کے مظاہرے کے لیے جرکوئی وہاں آتا ہے تاکہ آپ دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والوں لوگوں کے ساتھ باہم روابط رکھ سکیں .... اسلامی بھائی چارہ یہ ہے کہ تمام انسان بھائی بھائی جیائی جیائی جیاں ورمسلمان آپس میں دینی بھائی جیں۔

(ۋاكىرمىر)

جی بھائی۔

سوال: مسٹر زاوری بیسوال آپ کے لیے ہے ..... اپنے خطاب کے اختام میں ....مسٹر زاوری بیسوال آپ کے لیے ہے۔ میں ....مسٹر زاوری ..... بیسوال آپ کے لیے ہے۔ (ڈاکٹر محمہ)

ہاں ..... آپ اپنا سوال پیش کریں۔

سوال: مسٹر زاوری توجہ نہیں فرما رہے ..... مسٹر زاوری بیہ سوال آپ کے لیے ہے .... اپنی تقریر کے افقدام پر آپ نے نباتات خور جانوروں اور گوشت خور (درندوں) جانوروں میں فرق نمایاں کرنے کی غرض سے 16 نکات کی فہرست پیش کی تھی۔ میں نے سمجھا کہ سامعین میں سے کوئی بھی اس فرق کو جانے کا مشاق تھا.... آپ محض اس خلتے پر زور دینا چاہتے تھے کہ نباتات خور جانوروں کا موازنہ کرتے ہوئے آپ بیہ بتانا چاہتے تھے .... آپ بیہ عکائ کرنا چاہتے تھے کہ ہم انسانوں کو بھی نباتات خور (سبزی خور) بنتا چاہیے ..... آپ الفاظ دیگر ہمیں بھی سبزی خور بنتا چاہیے ..... ڈاکٹر نباتات خور (سبزی خور) بنتا چاہیے ..... با الفاظ دیگر ہمیں بھی سبزی خور بنتا چاہیے ..... ڈاکٹر نباتات کور (سبزی خور) بنتا چاہیے ..... با الفاظ دیگر ہمیں بھی سبزی خور بنتا چاہیے ..... ڈاکٹر نباتات کور (سبزی غیر) میں علم طب کے میدان کا طالب علم نہیں ہوں بلکہ میں انجینئر نگ

کے میدان کا طالب علم ہوں .... میں نے محض دسویں جماعت تک بیالو جی کا مطالعہ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے إدھر اُدھر سے اس میدان میں پچھ علم حاصل کیا ہوا ہے۔ (مسٹرزاوری)

براه مهربانی اپناسوال بوچیس\_

سوال: په بین وه نکات جن پر مین آپ کا تیمره درکار رکھتا ہوں .....آپ نے فرمایا تھا کہ:

> "نباتات خور جانورول کے لعاب دہن میں پائیطالن (Pytalin) موجود ہوتا ہے اور یہ گوشت خور (درندول) میں بھی موجود ہوتا ہے اور یہانسانول میں بھی موجود ہوتا ہے۔"

## آب نے کہا تھا کہ:

''نباتات خور جانور کھانے کے دوران اپنے جڑے ہلاتے ہیں ..... لیکن میں نے بھی کسی انسان کو کھانے کے دوران چڑے ہلاتے ہیں دیکھا۔''

(مسٹرزاوری)

دیکھیں یہ آپ کا سوال ہے؟ ...... اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہڑی خوش ہے کریں ..... ہم آپ کو خوش آ مدید کہیں گے ..... یہ کیچر کا اجلاس نہیں ہے ..... اپنا سوال پیش کریں ..... ہم آپ کے تاثر ات سننے کے لیے یہال موجود نہیں ہیں ..... آپ مجھ سے براہ راست سوال کریں میں آپ کو خوش آ مدید کہوں گا ..... اور ضرور آپ کے سوال کا جواب دوں گا ..... کونکہ مشر تر یویدی اور مجھے ..... ہم دونوں کی دیگر مصروفیات بھی ہیں .... ہمیں اس سوال کے بعد یہاں سے رخصت ہونا ہے۔

(ۋاڭىرقىمە)

معذرت چاہتا ہوں ۔۔۔۔۔ آپ اپنا سوال محض تین یا چار جملوں میں بوچس ۔۔۔۔ محض تین یا چار جملوں میں بوچس ۔۔۔۔ محض تین یا چار جملوں پر آپ کا سوال مشمل ہونا چاہیے۔ سوال: آپ کو نباتات خور اور گوشت خور جانوروں میں فرق نمایاں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ . (مسٹرزاویری)

بدایک فطری بات تقی که:

"جب میں نے یہ بیان کیا کہ انسانی جسم کے تقریباً تمام حصے سبزی خور جانوروں سے مشابہت رکھتے ہیں اور ان حصول کے نام بھی گنوائے ..... یہ روش دماغ سامعین کے لیے تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرسکیں کہ میں نے جو پھے کہا تھا وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو بہت ہیں یا نہیں ..... اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو بہت بہتر ..... اور اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو بہت بہتر ..... میں آپ سے یہ کہنے والا کون ہوتا ہوں کہ آپ کو کسی ایک فکتے پر یا دیگر نکات پر ضرور جھ سے اتفاق کرنا ہوگا؟ ...... فیک کے۔ "

میں نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ ایک سائنسی حقیقت تھی جس کی میرے پاس معقول تو جیہات موجود ہیں اور اس کا ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے ۔۔۔۔۔لیکن میر سامعین کے لیے ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یانہیں ۔۔۔۔میرا نکتہ محض میرتھا کہ:

' فطری طور پر انسان بهت زیاده بلکه بهت ہی زیادہ بلکه سو فیصد

سنری خور ہے اور کی ایک حالات کی بنا پر یا کی ایک دیگر وجوہات کی بنا پروہ ایک گوشت خور بن گیا ہے۔''

دوستو اب میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ جھے یہاں آ کر دلی خوثی ہوئی ہے ۔۔۔۔۔ بے انتہا خوثی ہوئی ہے ۔۔۔۔۔ بجھے آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے بھی از صد خوثی ہوئی ہے۔ ہمارے فاضل ڈاکٹر ذاکر کی بدولت اسلام کے بارے میں پائی جانے والی کئی ایک غلط فہمیاں بھی دور ہوئی ہیں۔ ہم نہیں جانے تھے کہ اسلام میں ان چیز وں کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے اور اس کے لیے میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کا از حد شکر گزار ہول ۔۔۔۔ اور میں اپنے دوست مسٹر سلیچا کا بھی شکر گزار ہوں جن کا تعلق رُشھ فاؤنڈیشن سے ہے اور چونکہ مسٹر تر یو یدی اور میرے پاس وقت کی قلت ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ ہماری دیگر مصروفیات بھی ہیں جو کہ ہماری منظر ہیں ۔۔۔۔۔ لہذا کی قلت ہے۔۔۔۔۔ کا اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکر ہے۔

(ۋاكىرەممە)

ارے ہاں ..... بہت معذرت ....اس اجلاس کے برخاست ہونے کے بعد دو افراد کو ڈاکٹر ذاکر کو سننے کا موقع میسر آئے گا ..... اگر آپ جواب سننا چاہتے ہیں ۔... اور وہ احباب جو سننا چاہتے ہیں وہ رک سکتے ہیں ..... دیگر احباب جا سکتے ہیں ..... ہاں مسٹر بید۔

سوال: بندووُں کو ہری اوم ....جین مت کو ہے جین اندرا....مسلمان بھائیوں کو اسلام علیم .....

(ۋاكىزىچە)

وعليكم السلام

سوال: ڈاکٹر ذاکر ہے ایک درخواست ..... میرے پاس آپ کے تمام تر 20 سوالات کے جوابات موجود ہیں ..... اب وہ اجازت نہیں دیں گے کہ میں وہ جوابات موجود ہیں اس سال مہربانی مجھے موقع دیں ..... جب چاہیں موقع دیں ..... جب چاہیں موقع دیں .... میں آپ کو ان تمام سوالات کے منطقی جواب پیش کروں گا .... یہ کہ تمام مذاہب خدا کی پیروی کرتے ہیں .... اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مذاہب خدا کی پیروی کرتے ہیں .... خدا کا مطلب یہ ہے کہ جمیں اس کے بنائے گئے قوانین کی بھی پیروی کرنی چاہیے .... خدا کے جمیں کیا قوانین وضع کے ہیں .... خدا نے جمارے لیے کیا قوانین وضع کے ہیں .... د جب بھوان نے جمیں جنم دیا ہے ... د اک سیدھی بات ہے ... کہ جب بھوان نے جمیں جنم دیا ہے ... د قوانھوں نے جمیں جنم دیا ہے ... کہ جب بھوان نے جمیں جنم دیا ہے ... د اگر انسون کے خوانی کی جمیں کیا ہوگا۔ "

(ۋاكىرىچە)

جناب ..... جناب ..... مير ليكه عين .... معر ليكح نهيد من ما معر

سوال: میں لیکچرنہیں دے رہا..... میں .....

(ۋاكىرمچمە)

میں وہی قانون لاگو کروں گا جو میں نے پہلے مقرر پر لاگو کیا تھا ..... اپنا سوال پانچ جملوں میں بیان کریں .....فرض کرلیں کہ ڈاکٹر ذاکر اور مسٹر زاوری پس منظر ہے آگاہ ہیں .....اپنا سوال کیجئے ..... پانچ یا چھ جملوں میں .....مہر ہانی (سوال جاری ہے)

میں بیہ بوچھ رہا ہوں کہ:

'' بھگوان نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے ..... انھوں نے کچھ قوانمین بھی بنائے ہوں گے۔ جیسے کہ ہمارے لیے سب سے ضروری بات ''ہوا'' ہے ..... اس کے بعد پانی ہے .... آپ جہاں بھی جائیں یانی دستیاب ہے۔''

دوسری چیز ہماری خوراک ہے۔ہمارے کھانے کے لیے کیا پچھ پیدا کیا ہے .....اس نے ہمیں وافر مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء دی ہیں جو مختلف اقسام کی حامل ہیں .....

(ۋاكىرمچە)

جناب ..... آپ کا سوال کیا ہے؟

(ۋاكىر ۋاكر)

بهت خوب ..... بهت خوب ..... بهت ....

(سوال جاری ہے)

ڈاکٹر ذاکر میرا سوال سمجھ چکے ہیں۔

(ۋاكىرۋاكر)

میں ان کا سوال سمجھ چکا ہوں..... بہت کمبا سوال ہے کیکن اچھا سوال

ہے ..... دیکھیں میں اس میدان سے مسلک ہوں ..... میں سوال کو سمجھ سکتا ہوں ..... سوال کے پہلے حقے کے مطابق کہ:

"آپتمام تر 20 نکات کا جواب دے سکتے ہیں۔"

اس میدان میں میرے گی ایک طالب علم موجود ہیں ...... اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنے کسی طالب کو یہ فرض سونپ دول گا کہ وہ آئی آر ایف میں آپ کے ساتھ بات چیت کرے .....کسی بھی وقت ..... کون سے دن؟ ..... اگلی اتوار ..... اگلی اتوار .....میرا طالب علم ..... اگلی اتوار۔

(سوال جاری ہے)

''میں ..... میں کسی کو بھی جواب پیش کر سکتا ہوں۔''

(ۋاكٹر ذاكر)

''اگلی اتوار''

(سوال جاری ہے)

''کوئی مجھی دن۔'

(ۋاكىر ۋاكر)

''اگلی اتو ار۔''

(سوال جاری ہے)

''کسی کے ساتھ بھی۔''

(ۋاكىر ۋاكر)

''ٹھیک ہے ..... پروگرام طے پا گیا ہے ..... اگلی اتوار آپ مدعو ہیں۔''

(ۋاكىر ذاكر)

" بھائی ..... آپ کا نام کیا ہے؟ ..... بھائی آپ کا نام؟"

(سوال جاری ہے)

''سب کچھ بتا دوں گا۔''

(ۋاكٹر ۋاكر)

"مسٹر بید 10:30 بیج آئی آر ایف آئیں گے ..... ٹھیک ہے۔... ٹھیک ہے۔... ٹھیک ہے۔... 10:30 بیج ضبح بروز اتوار ..... یہی طریقہ کار ہوگا جو یہاں پر اپنایا گیا ہے .... اور میرا طالب علم مباحثہ سرانجام دے گا.... کوئی بھی طالب علم ..... ای موضوع پر۔'' گالیاں)

(ۋاكٹر ذاكر)

ان كاسوال بيه ب كه:

''خدا نے ہوا، پانی، روشن سب کچھ عطا فرمایا ہے …… بیسب کچھ عطا فرمایا ہے …… بیسب کچھ عطا فرمایا ہے سب بیوں ترود کچھ بہ آسانی وستیاب ہے …… لہذا ہم ان اشیاء کا کیوں ترود کریں جو بہ آسانی دستیاب نہیں ہیں اور مہنگی ہیں؟''

بہت اچھا سوال ہے۔ یہ کہ:

"آپ کومسٹر زاوری کوباور کروانا چاہیے تھا وہ بتا رہے ہیں کہ سنریاں برآ مدی جانی چاہئیں سسنریاں ان علاقوں میں برآ مدی جانی چاہئیں جوصحراؤں پر مشتمل ہیں سسانھیں بتاؤ سسمیں نے انھیں یہ نہیں جانی کہ سساگر میں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سساگر میں دیتریاں وستیاب ہیں سسنریاں استعال کریں سساگر جانور

دستیاب ہیں ..... طلال جانور کھانے کے لیے استعال کریں ..... ہمیں مہنگی اشیاء نہیں کھانی جاہیے۔''

آپ کو بیسوال مسٹرز اوری ہے کرنا چاہیے تھا ..... مجھ سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔

نكتبه نمبر 1:

"آپ کو آسانی سے خوراک دستیاب ہے ..... اور اگر یہ حلال خوراک ہے ..... تو ہمیں مہنگی خوراک استعال نہیں کرنی چاہیے۔" آپ نے مجھے بتایا ..... یہ بالکل ای طرح ہے جیسے میں کسی امیر آ دمی سے یہ کہدرہا ہوں کہ:

''آپ نریمان بوائٹ کیوں رہ رہے ہیں؟ .....آپ جانتے ہیں کہ وہاں ہر ایک مرابع فٹ جگہ کی قیت 25,000 روپے ہیں۔ ۔.... جہاں پر محض 1000 روپے فی مرابع فٹ پر جگہ دستیاب ہے۔''

جب ایک امیر آ دی رقم خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے ۔۔۔۔۔ ایک اچھا فلیٹ خرید نے کی استطاعت رکھتا ہے۔۔۔۔۔ ایک اچھا فلیٹ خرید نے کی استطاعت رکھتا ہے۔۔۔۔۔ آپ ایک امیر آ دی کو اچھی غذا۔۔۔۔۔ اچھی خوراک خرید نے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ اور گوشت پر مشتمل خوراک ۔۔۔۔۔ پروٹین ۔۔۔۔۔ فولا د کے علاوہ کی ایک لحاظ سے ۔۔۔۔۔ طبی نکتہ نگاہ سے ۔۔۔۔۔ یہ انتہائی بہتر ہے۔۔۔۔۔ یہ اونچ معیار کی حامل ہے ۔۔۔۔۔ لہذا اگر ایک امیر آ دی اس کی استطاعت رکھتا ہے ۔۔۔۔۔ آپ اسے کیوں روک رہے ہیں؟ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو آپ مبزیاں کھا کتے ہیں ۔۔۔۔ ہیں آپ کوئین روک رہا۔۔

میراخیال ہے اس سوال کا جواب مکمل ہو چکا ہے۔ (تالیاں)

(ۋاڭىرمىمە)

آپ کے جذبے کا شکر یہ اس سوال کی اجازت نہیں دیں گے ۔۔۔۔۔
مسٹر زاوری کا بھی یہی خیال ہے ۔۔۔۔۔ وہ تھک چکے ہیں اور ہم ان کے خیالات کی قدر
کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ وہ رخصت چاہتے ہیں ۔۔۔۔۔ لہذا ہم اس سوال کی اجازت نہیں دیں
گے ۔۔۔۔۔۔ لیکن ہم دو افراد کو اجازت دیں گے جھوں نے سوال پوچھنے تھے کیونکہ میں
نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے ۔۔۔۔۔ بی ہاں ۔۔۔۔مسٹر دھن رائ سلیجا آپ کا شکریہ ادا
کریں گے ۔۔۔۔۔ اس کے بعد وہ لوگ جو رخصت ہونا چاہیں بخوشی رخصت ہو سکتے
ہیں ۔۔۔۔ اور وہ لوگ جو ان دوسوالات اور ان کے جواب سننے کے متنی ہیں وہ بخوشی
تشریف فرما رہ سکتے ہیں۔

(ۋاڭىرقىمە)

جیلو ...... ہم اجازت ..... نہیں ہم ..... اچھا ..... اس کے بعد ..... ان دو افراد کے بعد ..... اور ایک سوال خوا تین کی جانب سے ..... اور مزید ..... اچھا ..... ایک ..... دو .... تین ..... چار سوالات ..... معاف رکھیں ..... ممٹر تر یویدی کہدر ہے ہیں کہ مجھے کچھ تخت رویہ اپنانا چاہیے ..... اب بات یہ ہے کہ میں نے ازراہ ہمدردی ..... میں نے دو افراد کو سوال یو چھے کا موقع فراہم کیا تھا اور اب ہرکوئی سوال یو چھے کا موقع فراہم کیا تھا اور اب ہرکوئی سوال یو چھے کا موقع فراہم کیا تھا اور اب ہرکوئی سوال یو چھے کا موقع قراہم کیا تھا اور اب ہرکوئی سوال کو چھے کا موقع قراہم کیا تھا اور اب ہرکوئی سوال کو چھے کا تقریب ہوگی .... اس کے بعد حیار سوالات یو چھے کی اجازت ہوگی .... اس کے بعد تقریب ہوگی .... اس کے بعد میں مشردهن دھن میں مشردهن دھن درخواست کروں گا کہ شکر ہے ادا کرنے کی تقریب کے لیے تشریف لا کیں۔ درخواست کروں گا کہ شکر ہے ادا کرنے کی تقریب کے لیے تشریف لا کیں۔ درخواست کروں گا کہ شکر ہے ادا کرنے کی تقریب کے لیے تشریف لا کیں۔ درخواست کروں گا کہ شکر ہے ادا کرنے کی تقریب کے لیے تشریف لا کیں۔ درخواست کروں گا کہ شکر ہے ادا کرنے کی تقریب کے لیے تشریف لا کیں۔ درخواست کروں گا کہ شکر ہے ادا کرنے کی تقریب کے لیے تشریف لا کیں۔ درخواست کروں گا کہ شکر ہے ادا کرنے کی تقریب کے لیے تشریف لا کیں۔ درخواست کروں گا کہ شکر ہے ادا کرنے کی تقریب کے لیے تشریف لا کیں۔ درخواست کروں گا کہ شکر ہے ادا کی کے درخواست کروں گا کہ شکر ہے ادا کرنے کی تقریب کے لیے تشریف کیا کہ کیا کہ تو کہ کیا کہ کی کو درخواست کروں گا کہ شکر ہے ادا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ ک

مہمان خصوصی واکی۔ پی۔ تر یویدی ..... فاضل مقررین .....معزز مہمانانِ

گرای ..... بھائیواور بہنو ..... یہ میرا ایک خوشگوار فریضہ ہے کہ میں آپ سب حضرات کا شکر یہ اوا کروں ..... میں شری وی۔ پی۔ تربیدی کا از حدمشکور ہوں کہ انھوں نے اپنے قیمتی وقت میں ہے وقت نکال کر اس تقریب کے مہمان خصوص کے فرائض مرانجام دیے ..... میں دونوں مقرر حضرات کا بھی تہدول سے شکر گزار ہوں کہ انھوں نے انتہائی دلچیپ اور معلوماتی گفتگو کی اور سب سے بڑھ کر میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جھوں نے اس تقریب میں شرکت کرتے ہوئے اس تقریب کی رونتی کو دوبالا کیا .....شکریہ۔

(ۋاكىرىخە)

خواتین و حضرات توجه فرما ئیں ..... اب ہم اپنا اضافی پروگرام شروع کر

رہے ہیں .....

ہاں بھائی۔

سوال: ميراسوال يه ہے كه:

'' کیا گوشت پرمشمل غذائیں غذائیت کے لحاظ سے کم غذائیت کی حامل ہوتی ہیں؟''

(ۋاكىر ۋاكر)

اس بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ:

'' کیا گوشت پرمشتل غذائیں کم غذائیت کی حامل ہیں؟''

ميرا جواب يمي ہوگا كه:

''جی ہاں ..... میم غذائیت کی حامل ہوتی ہیں۔''

اگر میں 'ننہ' میں جواب دوں تو یہ غلط ہوگا ..... کیونکہ میں ایک متعصب اسلام میں ایک متعصب اسلام میں ہوں۔

جی ہاں .....اس میں کار بو ہائیڈریٹ اور وٹامن''سی'' کی کمی ہوتی ہے..... کیکن بید دونول چیزیں سنریول میں به آسانی دستیاب ہیں۔ گوشت خور افراد سنری خوری بھی کرتے ہیں اور پھل فروٹ سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں ..... وہ وٹامن ''ی'' ک زیادتی کی حامل ہوتی ہیں .....آپ پھل کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اعتدال پیند موازنہ کریں .... غذائیت کے اعتبار سے .... اگر آپ تجزیہ کریں .... گوشت خوری .... جیما کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے .... گوشت پر مشتل غذا کیں ....ان میں بہترین بروٹین یائی جاتی ہے اور ممل بروٹین لازی روغی ایسڈ کی حامل ہوتی ہے ....حتی کرفولاد بھی مایا جاتا ہے .... اور ایک بہتر غذا ''انڈا'' ہے اور اس کے خلاف معزز مقرر نے کافی بات چیت کی ہے ..... ایک انڈے میں تقریبا چھ گرام پروٹین ہوتی ہے ....ایك بڑے اعلاے میں ....اس میں ہے آ دھى اعلاے كى سفيدى میں ہوتی ہے اور اعدے کی سفیدی ایک مثالی بروٹین کی حامل ہوتی ہے ..... مثالی پروٹین کا مطلب یہ ہے کہ الیمی پروٹین جس کے ذریعے دیگر پروٹینوں کی جانچ ہوتی ہے۔اس میں تمام تر لازی امینوایسڈ مناسب مقدار میں موجود ہوتے ہیں .....انڈ بے میں فولا د، فلورین، وٹامن B<sub>12</sub> ..... وٹامن ڈی اور وٹامن ای بھی یایا جاتا ہے۔ انڈا

ان چند ایک غذاؤل میں سے ایک ہے جن میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ انڈے ان افراد کے لیے مفید ہیں جو حالت بھاری میں ہول .... جو بھاری سے صحت یابی کی طرف اوٹ رہے ہوں .... آپ جانتے ہیں کہ الیا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بہ آسانی ہضم ہوجاتا ہے ..... بیتمام تر غذائی خصوصیات کا حامل ہے۔ انڈے میں تمام غذائیت مناسب اور سیح مقدار میں یائی جاتی ہے ....کسی بھی مخصوص عناصر کی کمی بیشی نہیں ہوتی اور اس میں کلوریز کی مقدار بھی کم ہوتی ہے .... اس میں محض 70 کلوریز ہوتی ہیں....ایک بڑے انڈے میں ....لکن کی ایک غذائیں ایس بھی ہیں جوایسے لازی امینو ایسٹہ کی حامل ہوتی ہیں جو سزی رمشمل غذا میں نہیں یائے جاتے۔ سزی رم مشتل غذاؤل میں ..... جمیں کیا کرنا ہوگا ..... اگر ہم ممل غذائیت کا حصول جا ہے ہوں ..... ایک شخص سبزی خور بھی رہ سکتا ہے اور تمام تر غذائیت کے حصول کو بھی ممکن بنا سکتا ہے ..... کیسے؟ ..... مخصوص غذا کا انتخاب کرتے ہوئے ..... ان سنر یوں کا امتخاب کرتے ہوئے جن کووہ استعال میں لا رہا ہے .....اگر اس سبزی میں ایک امینو ایسڈک کی پائی جاتی ہے .... تب دوسری سبزی استعال کی جائے جس میں اس امینو ایسڈ کی موجودگی مائی جاتی ہو۔ للذا اگر آپ ایک اعتدال پند انتخاب کرتے ہیں اور اس امتخاب پر قائم رہے ہیں تب آپ صحت مندرہ سکتے ہیں .....سبری خوری کے دوران ..... اگر کسی بھی گوشت پر مشتمل غذا کا استعمال کرلیا جائے تب آپ عام طور پر آ پ غذائیت کی کی کا شکارنہیں رہیں گے۔

میرا خیال ہے اس سوال کا جواب کمل ہو چکا ہے۔

(ۋاكىرمچە)

ہاں بھائی۔

سوال: میرانام بابو بھائی زاوری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر ..... ڈاکٹر ذاکر ناک نے اپنے

(ۋاكىر ۋاكر)

اس بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے ..... بہت متعلقہ سوال کیا ہے ..... بامقصد سوال کیا ہے کہ:

> ''ڈاکٹر ڈین آرنش کے بارے میں میری کیا رائے ہے جو کہ ایک معروف ڈاکٹر ہے۔''

> > اوراس نے بیدوعویٰ کیا ہے کہ:

''غذا کے ذرتیعہ دل کے عوارض پر قابو پا ناممکن ہے اور وہ غذا محض سبزیوں پر مشتمل ہے۔''

میں اس امرے اتفاق کرتا ہوں .....کین کیا بیامر بیٹابت کرتا ہے کہ:

''گوشت خوری ممنوع ہے؟''

بھائی کیا آپ ذیابیطس کے مرض کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر ذیابیطس کے مرض کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر ذیابیطس کے مرض کا گوشت خوری پرمشمل علاج سستو وہ مریض موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ لہذا اگر گوشت خوری پرمشمل غذا ذیابیطس کے مرض کے لیے شفا یاب ثابت ہو سکتی ہے سستو اس کا بی مطلب ہے کہ بی غذا ممنوع نہیں ہے۔

میں ڈاکٹر آرٹش کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں ..... دل کے عوارض سے بچنے کے لیے بیا دل کے عوارض کے علاج معالج کے لیے ....سبزی خوری مفید ہے ....سبزی خوری کی بنا پر دل کے عوارض سے بچنا حمکن ہوسکتا ہے اور دل کے عوارض کے علاج میں بھی یہ امر ضروری ہے .... میں اس امر سے اتفاق کرتا ہوں۔لیکن مسٹر راشی بھائی زاویری نے کہا تھا کہ ڈاکٹر آرٹش نے کہا ہے کہ:

''گوشت خوری ممنوع ہونی جاہیے۔''

دل کے عوارض میں مبتلا مریضوں کے لیے ایک عام اصول کے تحت ..... میں اس امر سے اتفاق کرتا ہول ..... لوگ اختلاف کر سکتے ہیں ..... بہت سے ڈاکٹر اختلاف کر سکتے ہیں ..... لیکن میں اتفاق کرتا ہول لیکن میہ کہنا کہ:

'' کوئکہ سبزی خوری دل کے عوارض کے لیے شفایاب ہے لہذا گوشت بر مشتل غذاؤس کوممنوع قرار دے دیا جائے''

کسی طور کھی ورست نہیں ..... اگر رہا ہے ہتر اسر کی گوشت ہشتالی غذاؤں پر کیوں پابندی عائد نہیں کر رہا؟ ..... امریکی حکومت کا مشیر ..... امریکی حکومت اپنے مشیر ڈاکٹر آ رنش کی ہدایت پر کیوں عمل نہیں کرتی اور گوشت پر مشتل غذاؤں پر کیوں بابندی عائد نہیں کرتی ..... اگر وہ ایک کیوں بابندی عائد نہیں کرتی ..... کیوں؟ اس کی تحقیق جو پچھ بھی ہے ..... اگر وہ ایک

سند کا درجہ رکھتا ہے ..... وہ درست ہے .....کین اس کے اس سند کے در ہے کا حوالہ دیتے ہوئے اور مابعد بیر کہا جائے کہ:

"اس نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے۔"

بات مشکوک ہو جاتی ہے۔ مجھے شک گزرتا ہے کہ کیا حقیقت میں ڈاکٹر آرنش نے پابندی عائد کی ہے سسہ مجھے شک گزرتا ہے سسہ مجھے بہت سے شکوک ہیں سسہ مجھے وہ بیان دکھائیں جس میں اس نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔

"كياكسى بھى انسان نے زندگى میں بھى گوشت خورى نہيں كى؟"

میں چیلنے کرتا ہوں ..... میں آپ کو چیلنے کرتا ہوں ..... وہ "دل کے مریضوں" کا ذکر کرسکتا ہے ..... دیگر ماہرین بھی موجود ہیں ..... میں نے ڈاکٹر ولیم ۔ فی ۔ جاروس ۔ ڈاکٹر کے جیری ..... کا حوالہ دیا تھا ..... اور بھی بہت حوالے ہیں ..... میں اس کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ امر دل کے عوارض کے علاج کے لیے معادن ثابت ہوتا ہے .... یعنی سبری خوری کا امر ..... لیکن یہ ایک عام قانون اور اصول نہیں ہے۔

میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب کمل ہو چکا ہے۔ (ڈاکٹر محمہ)

جي بال يبن-

سوال: بیسوال اس بارے میں ہے ..... چونکہ ڈاکٹر ذاکر بذات خود ایک سائنس دان بیں اور ایک ڈاکٹر بھی بیں ..... لہذا میں چاہوں گی کہ وہ جھے روشناس کروائیں ..... 15 سالہ کلینک کے تجربے .....

مين آپ كا سوال نبين سمجه سكا ..... كيا آپ سوال د برانا پيند كرين گى؟

(سوال جاری ہے)

میری لینڈ .....امریکہ میں ..... 15 سال پر بنیاد کرتا ہوا تجربہ .... بیشتل کینسر ریسرج انٹیٹیوٹ کا ....سرخ گوشت کی بابت ...سرخ گوشت کینسر کا باعث بنآ ہے اور وہ تمام چیزیں ..... ہی۔ کیا ڈاکٹر ذاکر کے ممکن ہے کہ وہ اس پر روثنی ڈالیں ..... شکر ہے۔ (ڈاکٹر ذاکر)

> یدایک بہت اچھا سوال ہے ....اس بہن نے کہا ہے کہ: "دسی کینسر میتال میں بندرہ سالہ تحقیق کے بعد۔"

واضح رہے کہ ' د محقیق'' مگر'' حقائق'' نہیں .....' د محقیق'' اور'' حقائق'' میں فرق ہے ..... کین میں تحقیق سے بھی اتفاق کرتا ہوں ..... میں نے اس تحقیق کا مطالعہ کیا تھا..... بیتحقیق کینسر میتال کی ہو یا کسی اور میتال کی ہوجس کا حوالہ یہ بہن دے ربی ہے ..... میں نے کی ایک" تحقیقات" کا مطالعہ کر رکھا ہے کہ بیکولون (Colon) کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ گوشت پر مشتمل غذاؤں کا زیادہ استعال'' کینسر آف كولون كا باعث بن سكتا ب- اگرآب كي غذا ريشے دار غذا برمشتل نه موتب ..... اگرآپ کی غذا رینے دار غذا پر مشمل ہے تب اگر چہ آپ گوشت پر مشمل غذا کیں زیادہ بھی استعال کریں تو آپ کینسرے محفوظ رہ سکتے ہیں۔اگر آپ گوشت پر مشتمل غذائيں زيادہ استعال كريں اور ريشے دارغذاؤں كے استعال كى طرف توجہ نہ ديں تو آپ کا پیمل درآ مدآپ کے لیے کی نقضان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آپ جانتے میں کہ سزی پر مشتمل غذا کیں ..... جو آپ کھاتے ہیں ..... یہ صفح نہیں ہو یا تیں کیونکہ سلولوز (Cellulose) (وہ شے جس سے بودوں کے محوس حقے بنتے ہیں) مضم نہیں ہوسکتی ..... بدریشے کی شکل میں موجود رہتی ہے۔ گوشت برمشمل غذاؤں کا بکثرت استعال اورریشے دارغذاؤں کے استعال سے پر ہیز ...... ' کینسرآ ف کولون' کا باعث

بن سكتا ہے .... كين اگر آپ اعتدال برقر ار ركھيں گے تو سرخ گوشت استعال كرنے والا ہر شخص كينسر كا شكارنہيں ہوسكتا ..... بسيار خورى ..... زيادہ كھانا ..... قر آن پاك اس كے نقصان كى نشاندہى فرما تا ہے۔ لہذا كھانے ميں زيادتى كرنے والے قرآن پاك كے فرمان كے خلاف عمل كرتے ہيں۔ لہذا ہے كہا جا سكتا ہے كہ:

د گوشت پر مشمل غذاؤں كا بے تحاشہ استعال ممنوع ہونا چاہے۔'' ميرا خيال ہے اس سوال كا جواب ممل ہو چكا ہے۔

TRUEMASLAK @INBOX.COM









